



رته جاویدا قبال مظهری

مظهری پبلی کیشنز ، کراچی نون:۵۸۴۰۹۹۳

اور نور محدى ملى الله تعالى عليه وسلم سے منورومستنير، جس كى روشنى سے ايك عالم روشن موا۔

احفشىرالعسياد

جاديدا قبال صمظهري مجددي

امام ربانی مجدد الف ثانی حصرت فیخ احمد سرمندی فاروقی علیه الرحمد کے نام جن کا قلب اطهر انوار البید کا جلوه گاه تھا

# روضه کی افوار مامرب**انی مغرت مجدد الف کان** مله الرم مردور شریف ریامت فیاله بحارث



ال فاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ سارے اس فاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ سارار گرون نہ جنگی جس کی جہاں گیر کے آگے جس کے نشس مرمایے ملت کا مجلبان اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار

سسياسس گزار: شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال

## بسمالله الرحمن الرحيم

جمیں بتاہیے وہ کون لوگ ہیں اُن کے اعمال کیا ہیں تا کہ ہم ان لوگوں سے محبت کریں۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کیلیے آپس میں محبت کرتے ہیں نہ اُن میں کوئی رشتہ ہے اور نہ مالی منفصت اوگ حزن و ملال میں مبتلا ہوں کے لیکن انہیں کوئی حزن و ملال نہ ہو گا۔ (قرملی)

آلاً إِنَّ اوْلِيَا ۚ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ ۞ (پاا-سوريُولُن:٦٢)

سمر كارِ ابد قرار ملى الله تعالى عليه وسلم پر سلسله نبوت ختم موسمياليكن فيضان نبوت ختم نهيس موااوريه فيضان حضرات الل الله کے ذریعے جاری ہے۔انہی اہل اللہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لاؤلے اور محبوب اور حضرت شیخ عبد القادر جبیلانی غوثِ اعظم ر منی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائب مناب حضرت کھنٹے احمہ سر مہندی مجدد الف ٹائی قدس سرہ العزیز کی ذاتِ گرامی ہے کہ جنہوں نے شہنشاہ جہا تگیرے سامنے سجدہ تعظیمی کرنے سے اٹکار فرمایا اور توحید کے پرچم کوبلند فرمایا اور شہنشاہ اکبر کے نام نہاد دین البی کی جگہ وین مصطفی ملی الله تعالی علیه وسلم کا چراخ روشن فرمایله حضرت مجد د الف ثانی علیه الرحمه نے اکابرین اولیائے کا ملین کی ارواح سے فین حاصل کیا۔ چاروں سلاسل میں اجازت و خلافت حاصل فرمائی۔ آپ فیش باب بھی ہیں اور فیض رسان تھی ہیں۔

اتباع سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت مجد و الف ثانی علیہ الرحمہ کی سیریتِ طبیبہ کا جو ہر عظیم تھا۔ آپ کے مکتویات، کتوباتِ امامِ ربانی تنجینه سمح چر بین ان کمتوبات میں توحید کے اسرار ومعارف بیان کیے گئے ہیں اور سب سے زیادہ زور اتباع سنت نبوی ملی اللہ تعالی علیہ وسلم پر دیا ممیا ہے۔ ان مکا تیب میں تصوف کے عظیم الشان معارف بیان کیے گئے ہیں۔ غرض یہ مکتوبات علوم و معارف کا انمول خزینہ ہیں۔ حصرت مجدد الف ثانی ملیہ الرحمہ کے مکتوبات شریف کے مطالعہ میں جو کیف و سرور ہے

> مرددِ علم ہے کیف شراب سے بہتر کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر

حضور سرور کو نین صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم ارشاد فرماتے ہیں ، اللہ کے بندوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو نہ نبی ہیں اور نہ شہید

پھر حضور سلی اللہ تعالی ملیہ وسلم نے سے آیت پڑھی:۔

آپايك كمتوب مين خود فرماتي إن، "مين مريد مجي مول اور مراد مجي مول"-

وہ بیان سے باہر ہے ان مکاتیب کے مطالعہ کے وقت میہ شعریاد آتاہے \_

کیکن قیامت کے دن قرب الٰہی کی وجہ سے انبیاء اور شہداء ان پر رَشک کریگئے۔ صحابہ نے عرض کیا یار سول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ دسلم!

حضرت مجد د الف ثانی نے جہا تگیر بادشاہ کو راہِ راست پر لانے کی تر غیب فرمائی، آپ نے اعماِن مملک میں وزراء، امر اء اوردیگر عبدیداروں کو مکتوبات ارسال فرماکر اصلاح فرمائی۔ حضرت مجدد الف ثانی ملیہ الرحمہ کی تعلیمات کی جس قدر ضرورت ا کبر اور جہا تگیر کے ادوار میں تھی اس ہے کہیں زیادہ اس دور میں ہے اہل علم و دانش اور اہل عرفان آ گے آئیں اور آپ کی تعلیم کو عام کریں جو جہادے کم نہیں۔ پیٹی نظر کماب میں حضرت مجد والف ٹانی کے مخضر حالاتِ زندگی اور فضائل و کمالات پر گفتگو کی گئی ہے احقر اپنے حضرت نعمت مسعود ملت پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب دامت برکا تم العالیہ کا مشکور ہے کہ انہوں نے اس کتاب کا نام "أفتاب ولايت" ركحار حضرات الل الله کے حالات زندگی اور ملفو ظات کا مطالعہ مُر دہ دِلول کو زندہ کر تاہے اور زندہ دلول کو اور روشن کر تاہے۔ اِن شاہ اللہ پیش نظر کماب کے مطالعہ سے قلب و نظر روشن ہو گئے اور بیہ معلوم ہو گا کہ اللہ کے صاحب اسرار بندول کی کمیاشان ہے باں یہ کا ہے کہ یہ فازی یہ تے پر امرار بنے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم جن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سٹ کر پہاڑوں کی بیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو چنے ہے لذتِ آشائی ۲۷ / ذي الحجد ٢٣ م احقرالعباد مطابق ۱۲/ بارچ ۲۰۰۲ء جاوید اقبال مظهری مجددی بروزمنكل ونتتوعصر

### احاديث مباركه أور انوار ولايت

کائٹات کا ذرّہ وزرہ سر کارِ دوعالم سلیانلہ تعالی ملیہ دسلم کی چیٹم پڑ نور سے پوشیرہ خییں۔ اُن کی نظر گناہ گاروں اور سیاہ کاروں پر بھی ہے اور محبوبوں پر بھی، آپ چیشم عالم سے بوری کا نکات کامشاہرہ فرمارہ ہیں۔ آپ نے حضرت غوث الاعظم رس الله قال عذ کے مندیش سات بار لعاب د بن ڈالا یہاں تک کہ علم و حکمت کے چشمے اُن کے سینہ مبارک سے جاری ہو گئے۔۔۔۔ آپ نے حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کے سلام کا جواب مرحمت فرمایا اور اُن کو ہندوستان کی ولایت حطا فرمائی۔ آپ نے حضرت سیّد احمد کبیر رفاعی علیہ الرحمہ کی دلداری فرمائی اور قبر شریف سے اپنا وست ِ مبارک ظاہر فرمایا۔ آپ نے حضرت مولانا عبد الرحمٰن جامی علیہ الرحمہ کا تصیدۂ مبارک اپنے دربارِ گو ہر بار میں قبول فرمایا اور والیٰ مکمہ کو تھم دیا کہ جامی کو انعام و اکرام کے ساتھ رُ خصت کیا جائے۔۔۔۔ آپ نے حضرت امام شرف الدین بوصیری علیہ الرحمہ پر دست ِ شفاہ رکھا اور اُن کوچادر عطافر مائی۔ یہاں تک کہ وہ شفایاب ہوئے اور صاحب قصیدہ کُر دہ شریف ہوئے۔۔۔۔ آپ نے صاحب حصن حصین حضرت امام محمہ بن جزری شافعی علیہ الرحمہ کی و شمن کی قید میں رہنمائی فرمائی اُن کیلئے دعاکی یہاں تک کہ وہ ظالم حکمر ال کے چنگل سے آزاد ہوئے (صن حسین، ص1ءا، ١١) ..... آپ نے حضرت شیخ نظام الدین اولیاء محبوب الی علیہ الرحمہ کو عالم خواب میں " فلک الفقراه المساکین" کے خطاب سے سر فراز فرمایا۔ اور نہ معلوم کتنے محبوبوں پر لطف و کرم فرمایاا نہی محبوبوں میں حضرت شیخ احمد سر ہندی فاروقی محب د والفہ شانی علیہ الرحمہ کی ذاتِ گرامی ہے جنہوں نے سر زمین ہند میں توحید کے سربستہ رازوں سے براہوں کو آگاہ فرمایا اور حضور انور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی تجدید فرمائی ایسے بی محبوب کی آمد آمد کی بشارت دیتے ہوئے'

حضرت علامه جلال الدین سیوطی علیه الرحمه ایک حدیث نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:۔

" گیار ہویں صدی کے شروع میں اللہ تعالی دو جابر بادشاہوں کے در میان ایک ایسا مخص بیسیج گاجو میر اہم نام ہو گا۔ نور عظیم الشان ہو گا، ہزاروں انسان اس کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں مے۔" (خواجه كمال الدين محداحسان، روضة القيومية ركن اؤل، مطبوعه المور، ص ٢٣٨٨)

سر كار دوعالم صلى الله تعالى عليه وسلم في فرما يا: \_

صديبشوصلة :ـ

"میری اُمت میں ایک مختص ہو گا جس کو "صله" کہاجائے گا، اس کی شفاعت سے اشخے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔"

(جلال الدين سيوطي، جوامع الجوامع بحواله جواهر مجد دبيه، ص١٥)

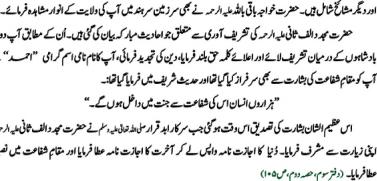

حضرت مجد دالف ثانی ملید ارحد کی تشریف آوری سے متعلق جو احادیث مبار کہ بیان کی گئی ہیں۔ اُن کے مطابق آپ دوجابر بادشاہوں کے درمیان تشریف لائے اور اعلائے کلمہ حق بلند فرمایا، دین کی تجبید فرمائی، آپ کانام نامی اسم گرامی "احمسد" ہے، " ہز اروں انسان اس کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے۔"

ان احادیث کی روشنی میں اہلِ نظرنے فضائے بسیط پر آپ کی ولایت کے انوار ملاحظہ فرمائے میر ال حضرت شیخ عبد القادر جيلانی غوثِ اعظم رض الله تعالیٰ عنہ نے فضائے بسيط پر آپ کی ولايت کا ٺور ملاحظه فرمايا اور آپ کيلئے اپنا خرقه خاص مخصوص فرمايا جو قادر بیہ سلسلہ کے نامور شیخ طریقت مصرت شاہ کمال کیتخلی علیہ الرحمہ کے بوتے حضرت شاہ سکندر کمال علیہ الرحمہ نے آپ کو پہنچایا۔ اس کے علاوہ طریقت کے ایک نامور ستارے حضرت شیخ احمہ جام علیہ الرحمہ نے آپ کی ولایت کے انوار مشاہدہ کیے اور

"میرے بعد ستر ہ آدمی میری مثل اور میرے ہم نام ظاہر ہوں گے اور اُن میں کا اخیر مخص بعث نبوی سل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہزاروں سال کے بعد ظاہر ہو گااور وہ ان میں سب سے بڑابزرگ ہو گا۔" حضرت فیخ احمد جام علیہ الرحمہ کے علاوہ طریقت کے جن اور مشارکنے نے آپ کی ولایت کے انوار مشاہدہ فرمائے ان میں حضرت داؤد تصیری، حضرت خلیل الله بدخشی، حضرت شیخ سلیم چشتی، حضرت نظام الدین نار تولی، حضرت شیخ عبدالله سپر وردی

اس عظیم الشان بشارت کی تصدیق اس وقت ہوگئی جب سر کار ابد قرار ملیانڈ تناٹی ملے خصرت مجد والف ثانی ملیہ الرحمہ کو لینی زیارت سے مشرف فرمایا۔ وُنیا کا اجازت نامہ واپس لے کر آخرت کا اجازت نامہ عطا فرمایا اور مقام شفاعت میں نصیب

ميلاد مجدد قدس سره العزيز

از حضرت محرسليم جان سليم مجددي

ز شب تیرہ مبارک سحرے پیدا شد محکشن فیض بد ہر بام و درے پیدا شد در شب تار طلالت تمرے پیدا شد ہر زمین میر ندی جلوہ گرے پیدا شد نائب احمد مرسل بشرے پیدا شد عشق رتصيد كه صاحب نظرك يبداشد کہ میجا نفے جارہ کرے پیدا شد ور کنارش چه خجته پسرے پیدا شد باز از خاک فسردہ شر رے پیدا شد احمه بندی والا گهرے پیدا شد راحت قلب و نظر خوش ثمرے پیداشد شکر کہ ایں سلسلہ را باز سرے پیدا شد شکر کہ ایں قافلہ را راہبرے پیدا شد خسرو بے کلہ و بے کمرے پیدا شد حاکم کشور دل تاجورے پیدا شد تھر دیں را جہ عجب کارگرے پیدا شد

آن شے محتثے مفتحرے پیدا شد

صاحب عزم و عمل دیده درے پیدا شد

حق نما، حق طلے، حق گرے پیدا شد

در کلویان جہاں خو بترے پیدا شد

فائق از الل جمال نامورے پیدا شد

شکر صد شکر کہ آل منتقرے پیدا شد

وہر را مروہ کہ وضعے وگرے پیدا شد آن جنال ابر عطا و کرم حق بارید! گشت آفات منور ز ضیائے سرمند<sup>۔</sup> ماه و الجم درخشير و فلك داد نويد! تہتیت رفت زمینی بہ ساوات علیٰ حسن ذات از رخ پر نور برا گلند نقاب مر دہ اے الل ول و مردہ اے ارباب وفا سزداز فخر اگر مادر گیش نازد! شعله زد عشق رسول از دم او در عالم شکر کز قلزم انوار رسول عربی شکر در باغ شریعت زنهال فارو<del>ق</del> عقدهٔ شرع و طریقت باشارت دا کرد بود از منزل خود صوفی و ملا گمراه باز بنیاد شهنشاه اسلام نهاد سرتگول بردر او سطوت شابان جهال كرد او بتكدهٔ اكبر و فيضي مسار گردنش پیش جہاں کیر نشد خم ہر گز محرم سرّ نبال سالک راهِ ایقال حامی دین متین ماحی شرک و بدعت نازش عالميال قدوة خاصان خدا به کمالات و فضائل، به علوم و عرفال آل محدد كه جيال منتظر او بود!

ظلمت بدعت والحاد زعالم بگر یخت شکر کز صبح سعادت اثرے پیدا شد



(دوبيتي بايا طاهر، مطبوعه كراجي ١٩٤٧ء)

الف قدم کہ در الف آمر ستم

موآل بحرم کہ در ظرف آمد سم چول فظہ، برس حرف آمد سم بهر الفی، الف قدمی بر آبیہ

یوں توصد یوں سے ہی سر زبین سر ہند حضرت مجد د الف ثانی علیہ الرحمہ کے انوارِ ولایت سے جھمگار ہی تھی گر مئے عرفان

نے اس کو چوسناشر وع کر دیا۔ جب آپ قادر یہ سلسلہ کی نعتوں سے سیر اب ہو بیجے تو حضرت شاہ کمال نے اپٹی انگلی آپ کے منہ سے لکال کی او فرمایا: "قادریه سلسله کی تو نعمت میال شیخ احمه نے حاصل کرلیں"۔ پھر آپ کی والدہ ماجدہ سے مخاطب ہو کر فرمایا:

ولادت با سعادت

وابسته جول معے"۔ (زبدة القامات، ص١٢٧)

زبدة المقامات كے حوالے سے حضرت مجد والف ثانی كا شجرہ نسب اس طرح تحرير فرماتے ہيں: ـ

"شیخ احدین شیخ عبد الاحدین شیخ زین العابدین بن شیخ عبد المی بن شیخ حبیب الله بن شیخ امام دفیح الدین بن شیخ نصیر الدین بن شخ سليمان بن شيخ يوسف بن شيخ اسحاق بن شيخ عبدالله بن شيخ شعيب بن شيخ احد بن شيخ يوسف بن شيخ شباب الدين فرخ

شاه کابلی بن شیخ نصیر الدین بن شیخ محمود بن شیخ سلیمان بن شیخ مسعود بن شیخ عید الله (داعظ الاصغر)بن شیخ عبد الله (داعظ الا کبر ) بن شيخ ابوا لقتي بن شيخ اسحال بن شيخ ابرا بيم بن شيخ ناصر بن حصرت عبداللد بن عربن الخطاب (رض الله تعسالي عنهم الجعسين)."

محقق عصرانل سنت کے عظیم روحانی پیشوااور سلسلہ عالیہ نقشبند بیہ مجد دیپہ مظہر بیہ کے فینح طریعت مسعود ملت حضرت مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب اپنی تصنیف "محصنسسر — محب د والف ثانی" میں حضرت خواجہ محمد ہاشم سمشی کی تالیف

سے حاصل فرمائی۔حضرت محدوح نے آپ کوسلسلہ عالیہ قادریہ اور چشتیہ میں اجازت و خلافت عطافرمائی۔

" خاطر جمّ رکھور یہ بچے عمر دراز پائے گا اور باعمل عالم اور عارف کامل ہو گا۔ میرے اور تنہارے جیسے اس کے دامن سے بہت سے لوگ

ہے۔ آپ سلسلہ چشتیہ کے روشن آفاب حضرت مخدوم خواجہ عبد الاحد علیہ الرحمہ (م ٤٠٠١هه / ١٩٩٨م) کے فرزیم ِ دلبند ہیں۔

حصرت مخدوم حصرت شیخ عبدالقدوس گنگوی علیه الرحمہ سے بیعت ہیں جبکہ اجازت وخلافت اُن کے فرز ندِ دلبند حصرت شیخ رکن الدین

حضرت مجد د الف ثاني عليه الرحمه كااسم گرامی احمد ہے، کنیت ابو البر كات، لقب بدر الدين اور خطاب امام ربانی مجد و الف ثانی



حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ کی یاک تعلیمات سے بے شار تشکگانِ معرفت سیر اب ہوئے۔ آپ نے علم وعرفان کے عجیب و خریب معارف ظاہر فرمائے۔ آپ نے نہ صرف طلباء کی تربیت فرمائی بلکہ مشائخ عظام، علاءاور عرفاء بھی آپ کی تعلیمات سے فیض پاب ہوئے یہاں تک کہ شہنشاہ محی الدین اور تگزیب عالمگیر ملہ ارمہ کو بیہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے حضرت مجد د الف

ثانی ملیہ الرحد کے بوتے حضرت خواجہ سیف الدین علیہ الرحمہ سے روحانی تربیت حاصل کی اور مبلند مقامات پر فائز ہوئے۔

- علیہ الرحمہ سے علوم عقلیہ و فقلیہ حاصل فرمائے۔ آپ کے اساتذہ میں مولانا کمال سشمیری، مولانا بیقوب سشمیری اور مولانا قاضی بہلول

- بدخشی رحمۃ اللہ اجھین قابل ذکر ہیں۔ مولانالیقوب تشمیری نے آپ کو سندِ حدیث عطا فرمائی جبکہ قاضی بہلول بدخشی علیہ الرحد نے
- آپ کو مشکوۃ المصانح کی اجازت مرحمت فرمائی، علوم و فنون کی پھکیل کے بعد آپ سترہ برس کی عمر میں مسئدِ ارشاد و ہدایت پر

رونق افروز ہوئے۔

سلسله سمر وردييش فيخ يحقوب مشميرى عليه الرحرس اجازت وخلافت حاصل فرمائي-سلسله چشتيرين ايخ والدماجد حفرت فيخ عبد الاحدمليد الرحدس اجازت وخلافت حاصل فرمائي-سلسله قادريه مي حفرت شاه سكندر كمال عليد الرحدس اجازت وخلافت حاصل فرمائي-سلسله تشتبدريديس حصرت خواجه باقى بالله عليه ارحمه سداجازت وظافت حاصل فرمائي حضرت مجدد الف ٹانی علیہ الرحمہ نے حضرت خواجہ ہاتی باللہ علیہ الرحمہ کی صحبت اختیاد کی اور طریقہ طیب نیشتبند ریہ کی تربیت حاصل کا۔ حضرت خواجہ باتی باللہ نے حضرت مجدد الف ٹانی کو اپنی محبت سے ٹوازنے سے پہلے بی آپ کی ولایت کے الوار مشاہدہ فرمائے تھے۔ چنائچہ آپ نے حضرت مجدد الف ٹانی علیہ الرحمہ کی تربیت فرمانے کے بعد ایک خلوت میں ان حقائق اور مشاہدات سے پر دہ ہٹایا۔

حضرت مجددالف ثاني عليه الرحد في متعدد شيوخ سے مختلف سلاسل طريقت ميں اجازت وخلافت حاصل فرمائي۔

''جب جارے مخدوم مولانائے بزرگ خواجگی انگلگی قدس سرہ نے ہم کو تھم دیا کہ ہندوستان جاؤ تاکہ ہیہ سلسلہ شریفہ تمہاری وجہ سے رائج ہو اور ہم خود کو اس کام کے لائق نہ سمجھتے تھے اس لئے ہم نے عجز ظاہر کیا۔ آپ نے استخارہ کا تھم دیا۔

اس استخارہ میں ہم نے دیکھا کہ گویا ایک طوطا ایک شاخ پر بیٹھا ہے ہم نے اپنے دل میں نیت کی کہ اگر وہ طوطا شاخ سے أتر کر ہمارے ہاتھ پر بیٹھ جائے تو ہم کو اس سفر میں کشاکش حاصل ہو گی۔ اس خیال کے گز رہے ہی طوطا اُڑ کر ہمارے ہاتھ پر بیٹھ کمیا اور

ہم اپنالعاب دبن اس کی چوچ ٹیس ڈال رہے تھے اور وہ طوطامیرے منہ میں شکر ڈال رہاتھا۔ اس شب کی صبح کوجب میں نے بیدواقعہ

صفرت مولانا شوا بھی قدس سر، کوسٹایا تو آپ نے فرمایا کہ طوطا ہندوستانی پر ندہ ہے۔ ہندوستان بٹس تنہارے وامن سے ایک عزیز

دجود میں آئے گا کہ ایک عالم اس سے منور ہو گا اور تم کو بھی اس سے حصہ ملے گا اور آپ کے حال کی طرف اشارہ سمجھا۔"

جس جماعت کو دیکھااس کو طید کے مطابق نہیں پایا اور نہ قطبیت کے آثار و حالات کی بیں دیکھے بیس نے سوچا کہ شاید اس شہر کے
رہنے والوں بیس کو تی فقص اس کی قابلیت رکھنے والا بعد بیس ظاہر ہو جس دن کہ بیس نے تم کو دیکھا تمہار اسارا اطید اس کے مطابق پایا
اور اس قابلیت کا نشان بھی تم بی بی رکھائی دیا۔ نیز جس نے دیکھا کہ بیس نے ایک بڑا چراخ کروشن کیا اور دکھائی دیا کہ ہر ساعت
اس چراغ کی روشنی بڑھ ربی تھی۔ نیز دکھائی دے رہا تھا کہ لوگوں نے اس سے استے بہت سے چراغ روشن کیا ورشن کے بیس کہ
جب ہم سر بند کے اطراف بیس پہنچے تو وہاں کے دشت و صحر اکو مشعل سے بھر اہوا دیکھا اس کو بھی ہم تمہارے معاطے کی طرف
اشارہ بچھتے ہیں "۔
دھنرت خواجہ محمد باتی بالند علیہ الرحمہ نے ایک مرحبہ حضرت مجد دالف ٹائی کی شان بیان کرتے ہوئے فرما یا:۔
دھنرت خواجہ محمد باتی بالند علیہ الرحمہ نے ایک مرحبہ حضرت مجد دالف ٹائی کی شان بیان کرتے ہوئے فرما یا:۔

دوسر اواقعہ میہ تھا کہ آپنے فرمایا: "جب بیس تمہارے شھر سر چنو پہنچاتو واقعہ بیس مجھے پر ظاہر ہوا کہ تم قطب کے جوار میں آترے ہو اور اس قطب کے حلیہ سے بھی آگاہ کیا اس روز کی ضج کو میں اس شیر کے گوشہ نشینوں اور درویشوں کی حلاش میں گیا۔

حضرت خواجہ محر باتی بالله علیه الرحمه حضرت محدو الف ٹانی کی مجلس میں تشریف لاتے تو اُلٹے قدم واپس تشریف لے جاتے

جس طرح مرید اینے پیرکی خدمت بیں حاضری کے بعد والی جا تاہے۔حضرت مجد والف ٹافی علیہ الرحہ نے ایک کمتوب کر امی بیس

تے پیر کی خدمت میں حاضری کے بعد واپس جا تاہے۔ حضرت مجید والف ثانی علیہ الرحمہ نے ایک ملتوب کے بیر کی خدمت میں حاضری کے بعد واپس جا تاہے۔

ا پنے پیر طریقت حضرت خواجہ محد باقی بالله علیہ الرحمہ کے روحانی فیوض وبر کات کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اپنے پیر زادگان خواجہ عبید اللہ

اپ بور سربیات سرت مواجه بدیون باشد میدار سدت در صاب یو س در مات داد سر بیام به به به به به به در در مان در مو اور خواجه عبدالله علیمالر حد کے نام ایک مکتوب میں ارشاد فرماتے ہیں:۔

" بیہ فقیر آپ کے دالد بزر گوار کے احسانات میں سرتا پاغرق ہے، داوطریقت میں الف، ب کا سبق انھیں سے لیا ہے۔ اس راہ کے حروف کی ہجا کرنا بھی انھیں سے سیکھا ہے۔ ابتداء میں انتہا کے مدارج حاصل ہونے کی دولت انھیں کے فیش صحبت سے

حاصل ہوئی ہے اور سفر در وطن کی سعادت اضیں کی خدمت کے صدقے میں بائی ہے۔ اُن کی توجہ شریف نے ڈھائی ماہ میں

اس نا قابل كونسبت نتشيندية تك يهني ديدا دوراكا بر نتشيديد كاحضور عطا فرمايا- اس تقليل مدت يس جو تجليات، ظهورات، انوار،

رنگ و بے رنگیاں، کیف و بے کیفیاں حاصل ہو میں ان کو کیا بیان کروں اور کہاں تک پیان کروں۔" (محتوب امام ربانی، جلد الال،

مكتوب نمبر٢٧٧)

الف ڈائی علیہ الرحمہ سلسلہ عالمیہ نقت بحدید ہے اسر ارومعارف اور انوار بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:۔

سلسله نقشبندیه کے انوار و معارف

لیٹی صورت میں ولی بی ہوتی ہے جیسے کہ وہ تھی لیکن مشاطہ اس کو ہر طرح سے سنوار کر ولہن بناتی ہے تو دلہن کا حسن و جمال بڑھ جاتا ہے ای طرح فقیرنے طریقہ فتشیند یہ کے انوار واسرار بیان کرکے اسکی نحوبی کو دوبال کر دیا۔" (حسہ ہفتن، دفتر دوم، ص۱۳۹)

" میں نے طریقت میں سلسلہ فتشبیدریہ کی خوبیال اور حقائق و معارف بیان کیے ہیں وہ بطور مشامکل کے ہیں جیسے ولہن

حضرت خواجه باقی بالله علیه الرحمہ نے سلسلہ عالیہ نقشبند میہ میں آپ کی تربیت فرمائی اور آپ کوعالم تجربنایا چنانچہ حضرت مجدو

أن كے ساتھ بغض كو حضور سلى اللہ تعالى عليه وسلم كے ساتھ بغض قرار ديا۔ حضرت مجدد الف ثانی اپنے پيرو مرشد حضرت خواجه عجمه باقی باللہ عليہ الرحمہ كے عرس شريف بيل عشر يك ہوتے سے۔ قبر شريف بيل اوليائے كالمين كے تصرفات كے قائل سے۔ اس طرح انجيادواولياوك وسيلے كے قائل سے۔ (صراۂ متنقیم، ص۱۲۸،۲۲،۲۲،۲۲،۲۲،۲۲،۲۲،۲۲،۲۲) حضرت مجدد الف ثانی ايصال ثواب كے قائل سے۔ اس سلسلے بيل انہوں نے بہت سے مكاتيب بيل ارشاد فرمايا به جبد أثم الموشين حضرت عائشه رضی اللہ تعالى عنها كے حوالے سے ايك طويل كمتوب مقرب بارگاو رسالت ملى الله تعالى عليه وسلم كي باب بيل طاحظه فرمائي۔ كي باب بيل طاحظه فرمائي۔ كي باب بيل طاحظه فرمائي۔ آپ عليہ الرحمہ مستانان رسول سے دهم في و عداوت كو كامل محبت رسول سلى الله تعالى عليه وسلم كى نشائى قرار ديتے ہے۔ قبے۔ چنانچہ ايك كمتوب بيل فرمائي عين درمائي علامت و نشائی حضور صلى الله تعالى محبت بيل على كامل محبت كى علامت و نشائی متنور صلى الله تعالى محبت كى علامت و نشائی آتي كے وقع موں كے ساتھ كمالي محبت كى كوئى مخبائك نبیرے محب محبوب كا وابواند ہو تا ہے حضور صلى الله تعالى محبت كى علامت و نشائی آتي كے وقع دوں كے ساتھ كمالي محبت كى كوئى مخبائك شريع، محب محبوب كا وابواند ہو تا ہے حسور سے کہ کوئى مخبائل خوب كوئى مخبائك خوب محبوب كا وابواند ہو تا ہے حسور سے کہ کوئى مخبائك شريع، محبوب كا وابواند ہو تا ہے حسور سے کا اللہ محبت كى دورائى كوئى مخبائك شريع، محبوب كا وابواند ہو تا ہے حسور سے کا محبوب كا وابواند ہو تا ہے کہ کوئى محبوب كا وابواند ہو تا ہے کہ کامل محبوب كا وابواند ہو تا ہے کہ کوئى محبوب كارہ کوئى محبوب كا وابواند ہو تا ہے کہ کوئى محبوب كا وابواند ہو تا ہے کہ کوئى محبوب كا وابواند ہو تا ہے کامل محبوب كا وابواند ہو تا ہے کامل محبوب كا وابواند ہو تا ہے کامل محبوب كارہ وابواند ہو تا ہے کوئى محبوب كوئى کوئى محبوب كارہ وابواند ہو تا ہے کامل محبوب كارہ وابواند ہو تا ہے کوئى محبوب كارہ وابواند ہو تا ہے کامل محبوب كارہ وابواند ہو تا ہے کامل محبوب كارہ وابو اللہ محبوب كارہ وابواند ہو تا ہے کامل محبوب كارہ وابور کے کامل محبوب كوئى محبوب كوئى

اس کی نخالفت کی تاب نہیں رکھتا اور محبوب کے مخالفوں کے ساتھ کسی طرح بھی صلح و آشتی نہیں کر سکتا، دو مختلف محبتیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں۔ اچھی طرح غور کرناچاہئے ابھی معاملہ ہاتھ سے نہیں لکلا۔ گزشتہ کا تدارک کرناچاہئے کل جب معاملہ ہاتھ سے لگل جائے گا۔ ندامت و شرمندگی کے سوا پچھ حاصل نہ ہوگا۔ دنیا کا سامان دھوکہ بن دھوکہ ہے چند روزہ زندگی اگر حضور سیّدالاقلین و آخرین سلی اللہ تعالی ملیہ وسلم کی متابعت میں ہسر ہو تو نجاہتے ابدی کی اُمیدہے ورنہ کوئی بھی اور کیسائی اچھا عمل

كيول ندجو،سب في اورب كارب- (دفتراول، حدسوم، ص٤٧)

حضرت مجد والف ٹائی علیہ الرحمہ کا مختیدہ تھا کہ تخلیق فو جمہ می سل اللہ تعالیٰ علیہ دسلم ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فورسے ہوئی ہے۔ آپ نے محافل میلاد شریف کی اجازت دی ہے لیکن شریعت کی رعایت کے ساتھ ، آپ نے تواب میں حضور انور سل اللہ تعالیٰ علیہ سالم کی زیارت فرمائی تو فرزندوں کو مکتوبِ گرائی تحریر فرمایا کہ اس خوشی کے موقع پر هشم هشم کے کھانے پکائے جاگیں۔ حضور انور ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دومِ پر فور کو ہدیہ کریں اور خوشی کی مجلس قائم کریں۔ حضرت مجدد الف ٹائی نے محبت اللی بہت کو ایمان کی نشائی قرار دیا، اور ایک حدیث کے مطابق صحابہ کرام رض اللہ تعالیٰ منب کی محبت کو حضور انور سلی اللہ تعالیٰ علیہ سلم کی محبت اور

عقائد حضرت مجدد الف ثانى

ينام فيخ فريد بخارى، ص ٢٠١١)

پس حق (تعالیٰ) نے اپنے پیٹمبر ملیہ العلوۃ والسلام کو جن کی صفت خلق عظیم ہے کفار سے جہاد اور سختی کا تھم فرمایا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ان ( کفار) کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنا بھی خلق عظیم میں داخل ہے۔ پس اسلام کی عزت کفر اور کفار کی ذِلت و خواری میں ہے، جس نے کفار کو عزیز رکھا اس نے الل اسلام کو ذلیل کیا۔ ان کو عزت وینے کا مطلب یکی نہیں ہے کہ ان کی (خواہ ٹخواہ) کنظیم کریں یا ان کو او ٹجی جگہ بٹھائیں بلکہ ان کو اپنی محفلوں میں جگہ دینا یا ان کے ساتھ

حضرت مجدد الف ٹائی علیہ الرحمہ کاعقبیرہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کے دعمنوں کے ساتھ میل جول

اور محبت ر کھنا بڑے بھاری گناہوں میں سے ہے چنا نچہ ایک کمتوب میں ارشاد فرماتے ہیں:۔

جمنشینی رکھنا اور ان سے خلط ملط ہونا بھی ان کو عزت دیے میں داخل ہے، ان کو کتوں کی طرح اینے سے ڈور رکھنا چاہیے اور و نیادی ضرور توں میں سے کوئی غرض الی آن پڑے جو ان سے متعلق ہو اور بغیر اُن کے حل نہ ہوسکے تو بے اعتمالی کا طریقتہ ا فتیار کرتے ہوئے ضرورت کے مطابق ان سے کام لینا چاہئے اور اسلام کا کمال توبہ ہے کہ اس دنیاوی غرض کو بھی بالائے طاق

ر کھتے ہوئے ان کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہئے۔ حق سجاند و تعالیٰ نے اپنے کلام میں الل کفر کو اپنا اور اپنے پیٹیبر کا و قمن فرمایا ہے۔

للِذاخدااوراس کے رسول کے وحمنوں کیساتھ میل جول اور محبت ر کھنابڑے بھاری کتابوں بیں سے ہے۔ (جلدازل، کمترب نبر ۱۹۳،



(دفتر الال، حدسوم، ص 24)

پوری طور پر فارغ ہوجاتاہے اور تمام ماسوااس کی نظرے منتفی ہوجاتاہے توطریقت کا معاملہ ختم ہوجاتاہے اور مقام فناش می جاتا ہے۔ جب نفی کے بعد مقام اثبات بیں آجاتاہے اور سلوک سے جذبہ کی طرف رغبت کر تاہے توم بٹیہ حقیقت کے ساتھ مختق اوربقاکے ساتھ موصوف ہو جاتاہے ان باتوں کے طے کرنے کے بعد اُس پر ولایت کا لفظ صادق آتاہے اور نفس لمارہ پن چھوڑ کر مطمئنہ اور پاک صاف ہوجاتا ہے۔ اپس ولایت کے کمالات اس کلمہ طبیبہ کے جزو اوّل کے ساتھ جو نفی اثبات ہے وابستہ ہے، باتی رہااس کلمہ مقدسہ کا دوسر اجزو جو حضرت خاتم الرسل عليه الصلاة واللام كى رسالت كو ثابت كر تاہے بيه دوسر اجزو شريعت كو كال اور تمام كرنے والا ہے۔ جو كچھ ابتداء اور وسط ميں شريعت سے حاصل ہوا تھا وہ شريعت كو كامل اور تمام كرنے والا ب جو کچھ ابتداءاور وسط میں شریعت سے حاصل ہوا تھاوہ شریعت کی صورت تھی اور اس کااسم اور رسم تھا۔ شریعت کی اصل حقیقت اس مقام میں حاصل ہوتی ہے۔ ولایت حاصل ہونا شریعت کی حقیقت اور کمالاتِ نبوت کے حاصل ہونے کیلیے گویا شرط ہے۔ ولایت کو طہارت لینی وضو کی طرح سجھنا چاہئے اور شریعت کو نماز کی طرح۔ طریقت میں حقیقی نجاستیں ڈور ہوتی ہیں اور حقیقت میں تھی نجاستیں دور ہوتی ہیں تاکہ کامل طہارت کے بعد احکام شریعت بحالانے اور نماز کے اداکرنے کی قابلیت حاصل ہوجائے جومر اتب قرب کی نہایت اور دین کاستون اور مومن کی معراج ہے۔ فقیر کو اس کلیہ کا دوسر اجز و لیتن محد رسول اللہ دریائے ناپیدا کنار کی طرح معلوم ہوا جس کے مقابلہ بٹس پہلا جز و قطرہ کی طرح د کھائی دیتا تھا۔ بیشک کمالاتِ نبوت کے مقابلہ میں ذرّہ کی کیا مقدار ہے بعض لوگ اپٹی نا فہی ہے والایت کو نبوت سے افضل جائے ہیں اور شریعت کو پوست سجھتے ہیں اور خیال اُن کا پیہ کہ ولایت کا زُخ خالق کی طرف ہے اور نبوت کا خلق کی طرف، پیجارے کیا جا تیں کہ وہ شریعت کی صورت سے واقف ہیں اور حقیقت سے بہرہ ہیں بیر نہیں جانتے کہ ولایت نبوت کا جزو اور فرع ہے۔ نبوت سے ولایت ہے نہ کہ ولایت سے نبوت، نبوت اصل ہے اور ولایت نبوت کا ظل ہے۔ بعد حصول کمالات نبوت کے اس انمل ولی کارُنٹ خالق کی طرف مجی کال رہتا ہے اور خلق کی طرف مجی لیکن بمقابلہ اس ولی کے جس کو صرف ولایت سے حصہ ملا ہے۔

آپ نے کلمہ طیبہ کے بلند معادف بیان فرمائے ہیں۔ رسالہ تہلیلیہ آپ کی آفاقی تصنیف ہے۔ آپ نے اپنے مکتوبات میں

مُتَوِّب بنام مولانا حميد الدين بنگالي لاّ إلله إلَّا اللهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ

یے کلمہ طبیبہ طریقت، حقیقت، شریعت کا جامع ہے جب تک سالک نفی کے مقام میں ہے، طریقت میں ہے اور جب نفی سے

مجى كلمه طيب ك معادف بيان فرمات بين - چنانچه ايك مكتوب ش كلمه طيب ك معادف بيان كرتے موے فرماتے بين:-

کلمہ طیبہ کے بلند معارف

خلق کی طرف ہدایت کے واسطے آتا ہے۔ صاحب ولایت انجھی ظلال اساء وصفات میں پڑاہے اور صاحب کمالات نبوت کا قرب مجلی ذات بے پروہ صفات ہے۔ چہ نسبت خاک را یہ عالم یاک کی مثال صادق ہے اور یہ مرتبہ ہدایت کا ایسا عالی شان ہے جس کی محکیل کے واسطے اللہ تعالی نے بہترین جملہ مخلوق حضرات اعبیاء علیم السلاۃ داللام کو بھیجاہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ میں آجائے گی کہ ایک مخض ذکر و فکر میں مشغول ہے اور ایک مخض بیٹیا ہوا ہے، ان دونوں کے سامنے ایک اندھا آیا اور کویں میں گرنے کے قریب ہے تو ذکر کرنے والاذکر میں ہے نہ اُٹھا اور دوسرے مخض نے اُٹھ کر اندھے کو کنویں میں گرنے ہے بحالیا تواس صورت بیں اندھے کو بھانے والا بدر جہاافشل ہے بمقابلہ ذاکر کے اس لئے فیضان حق حاصل کرکے خلق کو دوزخ سے بھانے والا اور خداستے ملانے والا افضل ہے اس ولی سے جوخود کو خدا کی طرف لے جارہا ہے۔ بیہ وجوبات مندر جد کالاولایت کو نبوت سے افضل کہنا

بالكل غلط اور حقيقت عدور ب- (دُرِلا ثاني، ص١٦٧٠١٢١٨)

حصول کمالات نبوت کے ولی کو تعلق باطنی خدا کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے۔ ولی اپنے بھلے کیلئے ذکر میں مشغول رہتا ہے اور قربِ حتّ چاہتاہے اور اس کامقصود اس سے بہت دورہے اور اس میں لیتی رضامضمرہے اور وہ دلی جو کمالاتِ نبوت کے فیضان سے مشرف ہوچکاہے وہ مقصدتک مجھے کر رضائے حتّ کو لیٹی رضاکے اور خواہش کے مقابلہ میں ترجے دے کروصل سے فصل کو قبول کرک اپنے مریدین، مخلصین، علاء، فضلاء، اعیانِ مملکت کی تربیت اتباع سنت نبوی ملیالله تعانی علیہ دسلم کے وریعے توجہ الی اللہ سے قرمانی ہے چند ملفو ظات ملاحظه بهول: ـ الله سجانہ و تعالی صاحب انعام کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ طالیوں کو طلب میں بے قرار اور بے آرام ر کھتا ہے اور اس بے آرامی میں غیر کے ساتھ آرام پکڑنے ہے نجات عطا کر تاہے لیکن غیر کی غلامی ہے مکمل نجات اور خلاصی اس وقت ميسر آتى ہے جب بندہ فنامطلق سے مشرف ہوتا ہے اور ماسوائے حق کے نقوش آئینہ دل سے مٹادیتا ہے اور حق سجاند و تعالیٰ کے سوا كونى في اس كامقصود اور مراد نبيس رجى- (دفتراؤل، حدسوم، ص٥٥)

کی پیروی کی توفیق عطافرمائے۔ (دفتر اوّل، حسدوم، ص٩٤)

توجه الى الله اور انباع سنت نبى سلى الله تعالى طيدوسلم

ا یک ضروری نصیحت بیرے کہ صاحب شریعت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اپنے اوپر لازم پکڑواس کے بغیر نجات محال ہے

اور دنیا کی زیبائش و آرائش کی طرف مطلقاً الثقات اور توجه نه کروادر اس کے ہونے ند ہونے کو پکھے اہمیت نه دو کیونکہ دنیا اللہ سجانہ کی نظر میں مبغوض ومر وود ہے۔اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کچھ قدر ومنزلت نہیں۔لہذا ہندوں کو چاہیے کہ دنیا کے ہونے کی نسبت نہ ہونے کو بہتر جانیں اور ونیا کی بے وفائی اور اس کے جلد فناہو جانے کا قصہ مشہورہ بلکد مشاہدے میں آچکاہ تم ونیا چاہئے والے ان لوگوں کے حال سے عبرت کاروجو ہم سے پہلے گزر بچے ہیں اللہ تعالی جمیں اور تنہیں حضور سید المرسلین ملی اللہ تعالی علیہ وسلم

حضرت مجدد الف ثانی کا سرایا اتباع سنت نبوی سلی الله تعالی علیه وسلم کے نور سے معمور تھا، آپ نے ایسین مکتوبات میں

چنانچہ ایک مکتوب میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ جل شانہ تک کافینے کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ نبوت سے تعلق ر کھتا ہے اور اصل الاصل تک فکیٹے والا ہے اس راہ سے فکیٹے والے حضرات انبیاء ملبم السلام اور ان کے اصحاب بیں اور بعض امتی کو مجمی اس راہ ہے حق تعالیٰ سر فراز فرماتا ہے لیکن ویسے چینچنے والے بہت تھوڑے ہیں اس راستے میں واسطہ نہیں ہے ہے حض بلا واسطہ فیض حاصل کر تاہے۔ دو سر اراستہ قرب حق وہ ہے جو ولایت ہے تعلق ر کھتاہے تمام قطب، او تاد، ابدال نجیب اور عالم اولیاء اللہ سب ای راستہ سے واصل ہوئے۔ راہ سلوک اس راہ سے مراد ہے بلکہ جذبہ متعارفہ بھی اس ٹیں داخل ہے۔ اس راستہ میں واسطہ ضروری ہے۔ اس راہِ ولایت کے پیشیوااور ان کے گروہ اور ان بزر گوں کے قیش کے سرچشمہ امیر المومنین حضرت علی رش اللہ تعاتی عنہ بیں اور بیہ عظیم الشان مرتبہ انہی کی ذات مبارک سے تعلق ر کھتاہے اس مقام میں گویا آ محضرت سل اللہ ننائی ملیہ وسلم کے دونول قدم مبارک حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کے سرمیارک پر ہیں اور حضرت بی بی فاطمہ وحضرات حسنین رضوان اللہ عنبم بھی اس مقام میں حضرت علی ر منی اللہ تعالیٰ عنہ کے شریک ہیں۔ حضرت علی رض اللہ تعالیٰ عنہ قبل پرید اکش و بعنہ پیدا کش وجود عضری اس مقام کے مر کزرہے ہیں۔ اس راہِ ولایت سے جس کسی کو فیض پہنچتا ہے انہی جناب کے وسلیہ سے پہنچتا ہے۔ جب حضرت علی رسی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تمام ہوا تو یہ تحظیم الشان مرحبہ ترتیب وار حضرات حسنین رخی اللہ تعالیٰ حبما کے سپر دہو ااور ان کے بعد بارہ امامول بٹس سے ہر ایک کے ساتھ ترتیب اور تفصیل وار قراریایا۔ ان بزر گواروں کے زمانے میں اور ان کے انتقال فرمانے کے بعد جس کسی کو فیض و ہدایت پہنچا وہ انہی بزرگوں کے واسطے سے پہنچارہا گو اپنے اپنے زمانے کے قطب، ابدال وغیرہ ہوتے رہے لیکن فیض کا مرکز و طجاد مادیٰ یمی بزرگوار ہوئے ہیں کیونکمہ اطراف کو مرکز کے ساتھ ملتق ہوئے بغیر جارہ نہیں۔ حتی کہ حضرت مجنع عبد القادر رحة الله تعالیٰ علیہ کی نوبت آپنچی اور یہ منصب نہ کوران بزرگ کے حوالے ہوا۔ نہ کورہ بالا اماموں کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درمیانی زمانے میں کوئی بزرگ اس منصب سے مشرف ہونا پایا نہیں جاتا۔ اس راستے میں تمام اقطاب (جمع قطب) اور ثجباء (جمع نجیب) کو فیوض و برکات کا پنچنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رئمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کیونکدید مرکز مواع حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے کسی کو میسرند ہوا۔ ای داسطے حضرت شیخ رحة اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایاہے کہ

حضرت مجدد الف ٹافی علیہ الرحمہ قرب نبوت سے مجھی سر فراز ہیں اور قرب ولایت سے مجھی فیض یاب ہیں

قرب نبوت اور قرب ولايت

اب میرے سروب جو پہلے والول کے سرو تھالیتی رشد و ہدایت وکھنے کا ذریعہ اب آپ کی ذات مبارک ہے اور جب تک

''غروب ہوا آ قآب چھلوں کا اور چکا آ قآب میرا''۔ 'عمس سے مراد فیض و ہدایت ہے اور غروب سے مراد ہے کہ وہ منصب

وہ بطور نیابت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالٰ ملیہ سے پہنچے گا جیسے کہ چاند کی روشنی سورج کی روشنی سے قائم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیه اللام و حضرت مهدی رض الله تعانی عنه اس فیضان والایت سے مشتی این کیونکه مید فیض جو میان کیا جا چکا ہے وہ فیضانِ ولایت ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ انسلاۃ دالملام وحبد کی رضی اللہ تعالیٰ عند اس فیش ولایت سے الگ ہے اور ولایت سے قومی راستہ ہے جيسے حضرت صيخين حضرت ابو بكر صدليق وحضرت عمر فاروق رض الله تعالى حجما بتبعيت نبي كريم عليه السلاة والسلام راو فيضان ثبوت سے مشرف ہوتے ہیں اور اپنے اپنے ورجول میں بوجہ فیضان نبوت شان خاص رکھتے ہیں۔ (وفتر سوم، صدوم، ص ١٦٥) واقف اسرار حقيقت الله سجاندو تعالى قرآن كريم من ارشاد فرما تاہے:۔ "أس كى ياكى بولتے بيں ساتوں آسان اور زين اور جو كوئى اس بيں ہے اور كوئى چيز نبيس جو أسے سر اہتى ہو اس كى پاكى ند يول يال تم ان كى تسييح نبيس سجعة ب فتك ده علم والا اور سجعي والاسم- " (اسر انهم) سورہ اسراک اس آیت میار کہ ہے ہے بات ثابت ہوگئی کہ کائنات کا ذرّہ ذرّہ حق تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ الله سبحانہ و تعالیٰ نے ان اسرار میں سے حضرات اہل اللہ کو حصہ عطا فرمایا انہی نفوس قدسیہ میں حضرت مجد و الف ٹانی ملیہ الرحہ

فیغنان کے وسلے کا معاملہ بریاہے وہ حضرت کینے عبد القادر جیلانی رحة اللہ تعانی علیہ کے وسلے اور توسل بی سے پہنچے گا اس واسطے جو حضرت نے فرمایا ہے کہ غروب ہوا آفاب مچھلول کا وہ دُرست ہے اور اس الف ثانی میں جو فیض مجدد الف سے پیچے گا۔

کی ذاتِ گرامی ہے جواشیاء کی حقیقت ہے واقف تھے۔ چنانچہ اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہوئے حضرت خواجہ محمہ ہاشم تمثمی علیہ الرحمہ

ایک معتر شخصیت کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:۔

ا یک مر حبہ آپ کو ضعف لاحق ہوا اور اثنائے ضعف میں آپ نے دس گیارہ دانے منتے کے طلب فرمائے۔جب خادم نے یہ منتھ پیش کیے تو آپ نے مراتبہ کیلئے سر جھکایا، تھوڑی دیر بعد سر اٹھاکر فرمایا کہ عجیب بات ظہور پیں آئی کہ جب یہ منتھ

میرے سامنے رکھے گئے تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ سب مناجات کر رہے ہیں اور حق سجاند نے ان کی دعا قبول فرمائی اور میری صحت پایی کو ان کے کھانے سے وابستہ کیا۔ چنانچہ آپ نے وہ چند منتے تناول فرمائے اور شفایا کی۔ آپ کے چھوٹے صاحبز ادے

کہ وہ تھی بیار تھے اور حالت نا اُمیدی کو پہنچے ہوئے تھے، ان منقول کے کھانے سے شفایاب ہوئے۔ اک طرح دو تمین دوسرے لوگوں کو بھی شفاحاصل ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیر منفے کاش زیادہ ہوتے تو بہت سے بیاروں کو شفاحاصل ہوجاتی ہے۔

ترآن کریم کے اسرار و معارف

تو حضرت مجدد الف ثاني عليه الرحد في اسرار قرآني ك سمندريل ووب كر قرمايا:

حضرت مجدد الف ثانى عليد الرحمد ارشاد فرمائ بي، ووعلوم جو انبياء عليم اللام ك بين، دو فتم ك بين: ايك علم احكام اور

حفرت مجدد الف ٹانی علیہ الرحد کے قلب اطهر پر قرآن کر یم کے اسرار و معارف ابر بہاری کی طرح برسے تھے خاص کر ز مضانُ المبارك مين توان انوار وتجليات كالم كيحه اور عن عالم هو تا تها، آپ كے ايك خليفه حضرت مولانا بدر الدين سر مبند كي عليه الرحمه نے ایک مرجہ دریافت فرمایا کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ نماز تراوج کیں اُدیکھ آتی ہے لیکن حضور کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا

"اسرار قر آنی کے سمندر میں شاوری موقع بی نہیں ویتی کد آنکھ بند کرسکوں۔" (حضرت القدس، حصد دوم، ص ٩٢)

" میں اللہ تعالیٰ کا مرید بھی ہول اور مراد بھی میری ارادت بلاواسطہ اللہ تعالیٰ سے متصل ہے اور میر اہاتھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے قائم مقام ہے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میری ارادت بہت سے واسطوں سے ہے۔ طریقتہ تعشیند رید میں اکیس واسطے ہیں اور طريقة قاوريه على يجيس اور طريقة چشتيد على ستاكيس-" (دفترسوم، حددوم، ص٠٠) طاق عدد کی رعایت حضرت مولانا محدباهم ممتى مليدارحه بيان فرمات بيل كدايك دوزبيه بثده آب كي خدمت ش حاضر تفا- آپ في مولاناصالح

ختلانی کو تھم دیا کہ چند لو تکیں تھیلی سے نکال لائیں۔ انہوں نے چھ لو تکیس پیش کیں۔ آپ جلال میں آگئے اور فرمانے گئے کہ ہمارے اس صوفی نے اتنا بھی شمیل سنا ہے کہ (اللہ وتر ہے وتر کو پہند فرماتا ہے) وتر (طاق) کی رعایت مستحباب بیل سے ہے،

متخب کولوگ کیا جائیں، متخب اللہ تعالیٰ کا پیند کیا ہوا ہے۔اللہ تعالیٰ کے پیند کیے ہوئے ایک عمل کے بدلے اگر دنیا اور آخرت کو

ويدع تو يحم محىند وياد (زبدة القامات، ص ٢٧٥)

حضرت مجد د الف ثانى عليه الرحم مريد مجى يل اور مر اد مجى يل چنانچه ايك كمتوب ميس فرمات يل :-

حضرت (مجدد) كاعمل جازے اور كرى ميں اور سفر وحضر ميں بير تفاكد اكثر نصف اخير ميں اور مجى رات كى آخرى تبائى ميں اُٹھ کر اس وقت کی مسنون وعامیں پڑھتے پھر پورے طور پر احتیاط کے ساتھ وضو کرتے تھے۔ آپ اس کے قائل نہ تھے کہ وضویش کوئی دوسر افتض آپ کے ہاتھ پریانی ڈالے۔ وضو کے پانی بیس آپ سے اس قدر احتیاط ظاہر ہو تا تھا کہ اس ہے بڑھ کر تصور نہیں کیا جاسکا۔اس میں قبلہ روہونے کی رعایت کرتے تھے۔ لیکن دونوں یاؤں کے دھونے کے دفت شال یا جنوب کی طرف گھر جاتے تھے اور مسواک کوہر وضویش اور ہر وضو کوہر ٹمازیش لازم سجھتے تھے الاماشاء اللہ (بجزاس کے کہ مجھی مجھی جب اللہ تعالیٰ جاہے) اور ہر عضو کو تین بار دھوتے تنے اور ہر بار ہاتھ سے یانی کو نچوڑتے تنے تاکہ قطرہ گرنے کا اخمال نہ ہو تو دھوئے ہوئے عضو میں اور نہ دھونے والے ہاتھ بیں رہے اور اس کی حکمت یہ ظاہر کرتے کہ چونکہ عسالہ کی نجاست و طہارت میں اختلاف ہے اور اگرچہ فتویٰ اس کے بیاک ہونے پر ہے لیکن درود پر عمل کرتے تھے اور ہر عضو کے وحونے میں کلمہ شہادت، وُرود اور وہ ماثورہ دعائیں بھی پڑھتے تھے جو احادیث کی کتابول مثلاً محملہ مشکوۃ اور بھض کتب فقہ اور عوارف میں منقول ہیں۔ وضو کے بعد چھم حق بین کے گوشہ کو آسمان کی طرف کرتے اور جو دعا اس وقت کیلیے متقول ہے پڑھ کر تبجد کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور اطمینان اور پورے حضور وجھیت اور طویل قیام کے ساتھ تبجد اداکرتے تھے اس طرح کی طاقت بشری بغیر تائید اللی جل شاند اس كے اداكرنے سے قاصر ہے۔ ابتدائے احوال میں اکثر تجید، چاشت اور فے زوال میں سورة لیسین کی قرائت بار بار کرتے اس طرح کہ مجمی تواس کی

حضرت مجدد الف ٹائی علیہ الرحمہ کے شب وروز کا آغاز نماز تھجد ہے ہوتا اور نماز عشاء کے بعد محتم ہوتا گویا آپ کا ہر لمحد الله سجان واتعالی کی یادیش بسر ہوتا ہے۔ صاحب زیدہ القامات حضرت تواجہ محمد ہاشم تمشی علیہ الرحمہ آپ کے شب وروز

معمولات طيبات

بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:۔

کی تکر ار تخفی طور پر کرتے۔ فجر کے فرض اداکرنے کے بعد اشراق کے وقت تک اپنے ساتھیوں کے ساتھ معجد بی میں حلقہ کرک مراقبہ میں بیٹھتے اس کے بعد نماز اشراق طویل قرآت کے ساتھ چار رکھتیں دو سلام کے ساتھ اداکر کے ان تسبیعات اور \*\* مراقبہ میں مدور اس کے ایک اس کی ساتھ کے ساتھ چار رکھتیں دو سلام کے ساتھ اداکر کے ان تسبیعات اور

قر آت اسی \* مرتبہ تک پیچی جاتی مجھی کم ہوتی اور مجھی اس سے بھی زائد ہوجاتی اور اوافر میں اکثر نماز میں ختم قر آن میں مشغول ہوجائے۔ تبچداداکرنے کے بعد پورے خشوع واستغراق کے ساتھ خاموش اور مراقبہ میں بیٹھتے۔ فجرسے وو تین گھڑی پیشتر ایک گھڑی سنت کے مطابق او گلہ لینتے تاکہ تبچد وو فیندوں کے در میان ظہور پذیر ہو۔ پھر طلوعِ فجرسے پہلے بیدار ہوکر نمازِ فجر میں مشغول ہوتے۔ فجر کی سنت گھرتی میں اواکرتے اور سنت اور فرض کے در میان شہندان اللهِ وَ بِحَدِّدِهِ شَنبحانَ اللهِ الْمَطْلِيْم

مالورہ دعاؤں میں مشغول ہوتے جو اس وقت کیلئے معقول ہیں۔ اس کے بعد حرم میں جاکر عور توں بچوں کی خبر گیر ک کرتے اور

معاش کے متعلق جو اُمور ہوتے ان کا تھم دیتے۔ اس کے بعد خلوت میں چلے جاتے اور قرآن مجید کے قرات کی طرف توجہ فرماتے۔ تلادت کے بعد طالبوں کو طلب فرماکر ان کے حالات دریافت فرماتے یا مخلص اصحاب کو بلاکر اس ار خصوصی بیان فرماتے ہیں۔ جب خوی کبری ہوجاتا تو نماز چاشت خلوت بیں اوا کرکے چر باہر تشریف لے جاتے اور اس جماعت کے ساتھ کھانا نٹاول فرماتے خود بنفس نفیس توجہ فرماتے اور تمام فرزندوں اور درویشوں کو جو کچھ یکا ہوا ہوتا ایک ایک کرکے پیٹھاتے اگر اس وقت فرزندوں اور درویشوں میں ہے کوئی حاضر نہ ہو تا تو تھکم دیتے کہ اس کا حصہ رکھ دیں۔ کھانا تناول فرمانے کے بعد ماثورہ دعائیں پڑھتے جو اس وقت کیلیے معقول ہیں اور اثیر زمانہ میں جبکہ آپ نے تنہائی افتتیار کرلی تھی اور روزہ تھا تو آپ کھانا ائی خلوت خانہ میں تناول فرمائے۔ کھانے کے بعد فاتحہ کا پڑھنا جیبا کہ لوگوں کے در میان معروف ہے۔ آپ ہے بہت کم دیکھا گیا کیونکہ احادیث صیحہ میں نہیں ذکر آیا ہے۔ روزانہ دوپہر سے پہلے کوئی چیز کھالیتے اور وہ بھی بہت ہی کم مقدار میں ہوتی اس کے باوجو و فرمائے کہ کیا کیا جائے آخری عمر کے نقاضا کی بتا پر بھوک کی حالت میں سرویہ دین ور نیاسل اللہ تنان طبہ وسلم کا کامل انتہاع میسر خیں ہو تاہے۔ نیز فراتے تھے کہ جوامور عادف کو ملکیت ہے بشریت کے نزدیک کر دیے ہیں۔ان میں کوئی چیز کھانے کی طرح ٹیس ہے۔ تمجمی تبجد کے وقت اس کی کدور توں کی صورت مثالیہ نظر میں آتی ہے۔ کھاتا پورے بورے خشوع و حضور کے ساتھ تناول فرماتے اور ساخیوں کو بھی اس وفت خشوع و حضور کی تاکید فرماتے۔ کھانا کھانے کے وفت بائیں زانو کو اٹھاکر تناول فرماتے۔ کھانا تناول کر لینے کے بعد تھوڑی دیر سنت کے تھم کے مطابق قبلولہ فرماتے اور آپ کامؤڈن ظہر کے اوّل وفت میں اذان کہتا۔ اذان سننے کے بعد بلا تا خیر وضو کی طرف متوجہ ہوتے اور سنت زوال میں مشغول ہوتے اور فرماتے تھے کہ حضرت رسالت مآب صل داله تعالى طبية ملم نے بعثت كے زمانے سے رحلت تك سنت زوال كوترك نميس كيا اور اس بيس قر أت تجمي توطوال مفصل كى كرتے اور مجمی تصار کی کرتے اس کے بعد ظہر کے فرض کی رکھتیں اور دو رکھت سنت پڑھتے اور چار رکھت اور بھی ادا کرتے۔ نمازِ ظهرے فارغ ہو کر بیٹے اور حافظ سے قرآن کا ایک یارہ یا کم و بیش سنتے اور اگر کوئی درس ہو تا تو درس دیتے۔ اگر کوئی حافظ موجو دند ہوتا تو خلوت میں جاکر خود تلاوت کرتے تھے اور نمازِ عصر اوّل وقت میں مثلین کے گزرنے کے بعد ادا کرتے۔ یہ خمیں دیکھا گیا کہ عصرے پہلے کی چار رکعت سنت کو آپ نے ترک کیا ہو۔ عصر کے بعدے وقت غروب کے قریب تک ساختیوں کے ساتھ سکوت اور مراقبہ میں گزارتے تھے۔ فجر وعصر کے ان حلقوں میں باطنی طور پر مریدوں کے احوال کی طرف متوجہ ہوتے اور نمازِ مشرب بھی اگر بادل ند ہوتے تو اول وقت ہی میں ادا کرتے۔ فرض ادا کر لینے کے بعد اس جلسہ میں وس بار آہشہ سے کلمہ لا اللہ الا الله وحدة لا شريك له ﴿ يُرْجِيُّ اور سنت اور فرض كے درميان فعل كرنے كيليم

ہم ملہ خبیں قرار دیتاہوں اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعانی علیہ وسلم نے وتر مجھی اوّل شب میں اور مجھی آخر شب میں ادا فرمایا ہے كافى بس اك نسبت سلطان ديد الله

اور اپٹی خوش تھیپی اس کو سمجھتا ہوں کہ کسی امریش آل مرور ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعبید اختیار کروں اگر جیہ وہ تشبید صورت ہی کے اعتبارسے ہو۔ (زیدة القالات، ص ٢٨٢،٢٨٢،٢٨٢) حضرت مجدو الف ثانى عليه الرحد فخافى الرسول ملى الله تعانى عليه وسلم تنضے ان كيليے صرف اود صرف حضورِ انور ملى الله تعانى عليه وسلم کی نسبت کافی تھی ہاں \_

اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذالجلال والاكرام ـ زياده نمين پڑھے تھے۔ دور کعت سنت اور چار ر کعت الاامین ادا کرنے کے بعد اس وقت کی ہاتور دعائیں پڑھتے اور الاامین مجھی چار ر کعت اور مجھی چیر ر کعت ادا کرتے اور اس میں اکثر سورہ واقعہ کی قرآت کرتے۔ افق کی سفیدی کے زائل ہونے کے بعد عشام کی نماز ادا کرتے کیونکہ امام اعظم کے نزدیک شنق سے بھی مراد ہے۔عشاہ کے فرض سے پہلے چار رکعت سنت ای طرح عشاہ کی دور کعت سنت کے بعد بھی چار رکعت سنت اداکرتے اور آخری سنت کی چار رکعتوں میں الم سجدہ، سورہ تبارک، قل یا ایماالکافرون اور قل حواللد احد کی قر آت کرتے۔ مجھی ان چاروں رکعتوں میں چاروں قل پڑھتے۔اگر ان چار رکعتوں میں الم سجدہ اور سورۃ الملک نہ پڑھی ہوتی تووتر ادا کرنے کے بعد ان دولوں سور توں کو سورہ دخان کے ساتھ پڑھتے اور ساتھیوں کو بھی ان و تتوں میں ان سور توں کے پڑھنے کی ہدایت کرتے ،وز کی پہلی رکھت میں اکثر سے اسم اور دوسری میں قل یا ایمهاالکافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھتے۔ قنوت حننی کے ساتھ قنوت شافعی کو بھی ملاتے۔وِتر ادا کرنے کے بعد مجھی دور کعت پیچے کر ادا کرتے۔ان دور کعتوں میں اذاز کزلت اور دو سری میں قل یا ایہاالکا فرون پڑھتے۔ آخری زمانے میں شاذ د نادر ان دور کعتوں کو اداکرتے اور فرماتے تھے کہ اس کے متعلق فقیاہ نے بہت ہی قبل و قال کیاہے اور وتر کے بعد جو دو سجدے متعارف ہیں وہ نہیں کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ علاہ نے اس کی کراہت کا فتویٰ دیا ہے۔ وتر مجھی اوّل شب میں اور مجھی تنجد کے بعد پڑھتے اور جب اوّل شب میں وتر پڑھ لیتے تو اخیر شب میں اس کو دوبارہ نہیں پڑھتے تھے جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں اور فرماتے تھے کہ پیغیر خدا ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک دات میں وو و تر نیس ہوتے ہیں اور فرماتے تھے کہ ایک دات انہیں و کھایا گیا کہ و تر کے تا ثیر سے اوا کرنے کی صورت میں جب نمازی سوجاتا ہے اور نیت کرتا ہے کہ آخر شب میں وتر ادا کرے گا تو اس کے کاتبین اعمال ساری رات ای کے نام سے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ وتر اوا کرے اس کے ساتھ ساتھ فرماتے تھے اور تحریر بھی فرمایا کہ وتر کے جلد بڑھنے یا ویرے پڑھنے میں سیّدالبشر ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی متابعت کے سوا اور کوئی چیز پیش نظر نہیں ہے اور کسی فضیلت کو متابعت کے

خالفین جہا تگیر بادشاہ کے کان بحرتے رہتے تھے چنانچہ بادشاہ کے سامنے آپ کی شکایت کی گئی کہ آپ اسینے مر تبد کو حضرت صدیق ا كبرر شى الله تعالى عندست بلند كرتے بين اور سجدة لتقليمى سے الكار كرتے بين كبى وجد تھى كد جہا تكبير نے آپ كو دربار بين طلب كيا آپ نے سجدہ تعظیمی کے مجائے السلام علیم کہا اور آپ بادشاہ کے سامنے تشریف لے گئے اور بادشاہ کے اس سوال کا کہ آپ اسپنے آپ کو حضرت صدیق اکبررخی اللہ تعالی عدے بلند کہتے ہیں جواب دیا بادشاہ مطمئن ہو گیا کہ آپ کے ایک مخالف نے بادشاہ ہے کہا آپ نے اس چنے کے تکبر کو ملاحظہ نہیں کیا، اس نے آپ کو سجدہ تک نہیں کیابلکہ معمولی تواضع ہے بھی کام نہیں لیا۔

حضرت مجد والف ثاني عليه الرمد نے سجدہ لفظیمی نہ فرماکر عزبیت پر عمل فرمایا رُخصت پر عمل نہ فرمایا آپ نے اعمان مملکت اور فوج کو جہا نگیر کے خلاف بغادت سے منع فرمایا اور فرمایا بہ قید اللہ کی طرف سے آئی ہے ہم کو جہا نگیر بھی عزیز ہے اور بیہ قید بھی

کی محکیل فرمائی اور بکثرت مندووک کو مشرف به اسلام کیا۔

جو کمتوب ارسال فرمایاوہ عزیمت کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا، ذرا ملاحظہ فرماییے۔

بيس كريادشاه غضب ناك بوكلياور آب كو قلعه كوالباريين قيد كرويا (زبدة القالت، ص٢١٥)

حضرت مجدو الف ثانى عليه الرحمه كوواستقامت تند أن كى نظر الله كى طرف تقى اورجس كى نظر شهنشاه مطلق كى طرف جوتى ہے وہ کسی بادشاہ کو خاطر میں نہیں لاتا اعیانِ مملکت میں حصرت مجد د الف ثانی کا حلقہ بڑی تعداد میں تھااس کے علاوہ آپ کے

حضرت مجدد الف ثاني عليه الرحمه نے تقريباً ايك سال يعني ٢٨ف إه/ ١١٢١ء سے ٢٩ف ١٥٠ ١٥١ م كك سنت يوسفي

عزیز ہے۔ تلعہ کو الیاد میں اسیری کے دوران جہا تگیرنے آپ کے باغ، کتابوں اور حویلی پر قبضہ کرلیا۔ آپ نے اپنے فرز ندوں کے نام

حضرت مجدد الف ثانى نے باوشاہ کے سامنے سجدہ تعظیمی نہیں فرمایا بلکہ قید و بند کو قبول فرمایا اور دنیانے عزیمت کی تاریخ

مكتوب بنام حضرت خواجه محمد سعيد و حضرت خواجه محمد معصوم

ہر راحت اور تکلیف کے وقت خدا کی حمد کرنا چاہئے ہر قشم کی بلا و مصیبت میں تکلیف ضرور معلوم ہوتی ہے

جس کے قس گرم سے ہے گری اورار

ارون نہ جی جس کی جہاگیر کے آگے

رقم فرمائی۔ اقبال نے مج کہا \_

# كس قلد كواليار



قلمہ گوالیار (بحارت) جہاں سجدہ تعظیمی سے الکارکی پاداش میں جہا تھیر بادشاہ نے حصرت محبدد الفسہ ٹائی ملید ارجہ کو ایک سال نظر بند رکھا۔

"ہم تجھ کو آسانوں کاعلم سکھانے آئے ہیں۔" حضرت مجدد الف ثانی علیه الرحد کو میرال حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیه الرحد نے اپنا خرقه خاص عطا فرمایا آب حضرت غوث الاعظم كے نائب مناب بيں۔ حضرت مجدد الف ثاني عليه الرحمه كو حضرت خواجه معين الدين چشتى عليه الرحمه نے اپنے مزارِ خاص كى چادر عطا فرمائي۔ ا یک مکتوب گرامی میں ارشاد فرماتے ہیں، ''اس سفر اجمیر میں کانی تکلیف رہی گر تازہ معرفتیں حاصل ہو کیں''۔ حضرت مجدو الف ثاني عليه الرحمه حضرت خواجه قطب الدين بختيار كاكى عليه الرحمه كى روحانيت سے بھى فيض ياب ہوئے جس كاذكر آپ نے رساله مبداء ومعاد ميں فرمايا ہے۔حضرت مجد دالف ثانی مليه الرحد نے حضرت خواجه بهاؤ الدين نقشبتد مليه الرحمه کی روحانیت سے اُولیی طریقہ میں فیض حاصل کیا۔ حفرت مجدوالف ثانى عليه الرحدف حصرت خواجه شهاب الدين سهروردى كافيض حضرت شخ ليفقوب تشميري كي وساطنت س

حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ سمر چشمہ ولایت حضرت علی کرم اللہ وجبہ کی روحانیت سے فیضیاب ہوئے۔

نوازشات اولياء كرام

حضرت على كرم الله وجد نے ايك مرتبه خواب ميں فرمايا تفا:۔

چەرھائن چىش خدمت يى۔ اہے پیروم شد محفرت خواجہ باتی باللہ علیہ ارمہ کی خدمت میں ایک کمتوب ارسال کیا جس میں ارشاد فرمایانہ۔

حضرت مجد دالف ثانی قدس سره العزیز کاسر ایااتباع سنت نبوی صلی الله تعالی علیه وسلم کے نورسے معمور تھا، آپ کئی بار حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے جو اس بات کا شہوت ہے کہ آپ مقرب بار گاہ رسالت ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیں

ا یک دسالہ دوستوں کے اصرار پر جس میں ضروری تھیجتیں طریقت کی ہیں ارسال خدمت کیاجائے گابید رسالہ بڑی بر کتوں والاہے اس رسالہ کے لکھنے کے بعد ابیامعلوم ہوا کہ حضرت رسالت بناہ ملی اللہ تعالیٰ علیہ دسم لیکن اُمت کے بہت ہے مشاکنے کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور اس رسالہ کو اپنے وست مبارک ٹیس لیے ہوئے ہیں اور اپنے کمال کرم سے اس کو چوشتے ہیں اور

مقرب بارگاه رسالت

مشائخ کودِ کھاتے اور فرماتے ہیں کہ اس قتم کے اعتقاد حاصل کرنے چاہیس اور وہ لوگ جنیوں نے ان علوم سے سعادت حاصل کی ہے وہ نورانی اور ممتازیں اور عزیز الوجو دیں اور آل حضرت ملی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کے روبر و کھڑے ہیں اور کمال کرم سے چوہتے ہیں اور

ای مجلس میں حضور سلی اللہ تعالی علیه وسلم نے اس خاکسار سے ارشاد فرمایا کہ اس واقعہ کوشائع کر۔ (وَرِلا الله، ص ۲۴۰)

چند سال پیبلے فقیر کابیہ طریق تھا کہ اگر طعام یکا تا تو اہل عما کی اداورج پاک کو بخش دیا کرتا تھااور آ مختضرت ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

کے ساتھ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت فاطمہ زہرہ و حضرت اما بین کو بھی ملایا کر تا تھا۔ ایک شب کو فقیرنے خواب میں دیکھا

کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھریف فرماہیں، فقیرنے سلام عرض کیا تو فقیر کی طرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم متوجہ نہ ہوئے اور

فقیر کی طرف سے منہ میارک چھیر لیا اور پھر فقیر سے ارشاو فرمایا کہ بیں حضرت عائشہ رض اللہ تعانی عنبا کے گھر کھانا کھاتا ہوں

جس کسی کو کھانا بھیجنا ہو وہ حضرت عائشہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر بھیج دیا کرے اس وقت فقیر کو معلوم ہوا کہ حضور ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

کی آزرد گی اس وجہ سے تھی کہ فقیر حضرت عائشہ رہنی اللہ نعالی عنها کوشر یک ِ ثواب نہ کر تا تھااس کے بعد فقیر حضرت عائشہ و تمام

ازداج مطبرات (رض الله عنن) كوجوسب الل بيت إلى شريك كرليتاب اور تمام الل بيت كوليناوسيله بناتاب (درلا الله عن اها)

کی بارگاہ میں ورود وسلام کا ہدید پیش کرنے کے بعد فرماتے، عشق مصطفی ملی الله تبالی ملیہ وسلم کی اس سے زیادہ اور کیا دلیل ہوگا۔

حضرت مجد دالف ثانی علیه الرحمه جب مکاتیب تحریر فرماتے ہیں تواللہ سجانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنااور حضورِ انور صلی اللہ تعالی علیه وسلم

حضور انور ملی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ محض ہوگا جو مجھ پر وُرود شریف کی کشرت کرے۔ (تاریخ کیر ۱۵۷/۱۵)، سمج این حران۱۹۹۲/۳ رقم افدیث ۹۱۱ بحوالہ بشار الحسنات، ص ۱۸)

" فقير الله كو محض اس لير دوست ركمتاب كدوه رب محد صلى الله تعالى عليه وسلم ب-"

حضرت مجدد الف ثاني عليه الرحمد كي رگ رگ يين عشق مصطفى ملى الله تعالى عليه وسلم جاري و ساري تفاجب عي تو آپ

سرور کا نات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سمندرِ عشق بیں ڈوب کر ارشاد فرماتے ہیں:۔

مقرب بارگاه صمدیت حبل حبالد حضرت مجدد الف ٹانی علید الرحمد مقرب بارگاہ صدیت تھے اور اللہ سجاند و تعالیٰ کے اسم اعظم الله کابہت ادب اور اکرام کرتے تھے۔ یکی وجہ تھی کہ اللہ سجانہ و تعالی نے آپ کو دارین میں عزت وشرف اور بلند مرتبہ عطافر مایا۔

آپ نے اس کو اُٹھایا۔ باہر تشریف لائے اور پانی منگوا کر اپنے مبارک ہاتھ سے اس ناتمام پیالے کو پاک کیا اور پھر اس کو سفید کپڑے میں لیبید کر ادب سے طاق میں رکھ دیا۔جب یانی نوش فرماتے تو اس بیالے میں سے نوش فرماتے اس سلسلے میں آپ کو الہام ہواند

حضرت مجدد الف ثاني عليه الرحمه برائ قضائ حاجت بيت الخلا تشريف لے محتب وبال ملى كا ناتمام أيك بياله تفا جس پر اللہ کامبارک اسم نقش تھااور مہتر اس سے قاذ ورات اُٹھاتا تھا آپ کی نظر اس پیالے پر اور اللہ کے مبارک نام پر پڑی۔

" تم نے ہمارے نام کا احرّ ام کیا ہم تمہارے نام کو ِ فعت دیں گے۔"

(حضرت مجد داور ان کے ناقدین، ص ۲۳)

حضرت مجدد الف ٹائی ملیہ الرحد اسراد و معارف تحریر کرتے وقت قرآن کریم کی آیات کا حوالد مجی تحریر کرتے تنے

اور جس تلم سے یہ معارف تحریر فرماتے اس کی سابی بائیں ہاتھ کے انگو کھے کے مبارک ناخن سے جذب فرماتے تھے۔

ا مکدن آپ امرار ومعارف تحریر فرمارے متے، ناگاہ ضرورت بشری کی وجہ سے بیت الخلا تشریف لے گئے تھوڑی دیرنہ گزری تھی

کہ آپ باہر تشریف لائے اور آپ نے پانی طلب فرماکر بائیں ہاتھ کے انگو تھے کے ناخن کو دھویا اور آپ نے فرمایا

ناخن پرسیان کا دھبہ تھااور سیانی حروف قر آنی کے اسباب کتابت میں سے بہ بنابریں لا کُلّ ادب ند سمجھا کہ اس دھبے کے ہوتے ہوئے

طبارت كرول\_ (حضرت محددادرأن كے ناقدين، ص١١)

آب نے وصال قرمایا۔ " آنے والا دن، ایم وصال ہے۔ خادموں سے فرمایا، آپ نے بہت تکلیف اٹھائی ہے۔ آج کی رات کی تکلیف اور ہے۔ آپ پر استغراق اور محویت کا عالم طاری تھا، سانس تیزی سے چلنے لگا، فرزند دلبند نواجہ محمد صادق گھبرا گئے۔ حضرت مجدد الف ٹانی نے آگھ کھولی اور فرمایا ہم ایکھے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا، جو دو رکعت ہم نے پڑھی تھیں

رات کے آخری مصص میں فرمایا:۔

۲۴ اِه میں جبکہ عمر شریف ۵۳ سال کی ہوئی تھی ارشاد فرمایا:۔

٣٣٠ ه ين اجمير شريف سے مخدوم زادول حفرت خواجه محمد سعيد اور حفرت خواجه محمد معصوم عليم الرحمد كو ا یک مکتوب گرای تحریر فرمایا اور اینے وصال کی صاف صاف خبر دی۔ آپ نے فرمایا:۔ "آج شب کو دیکھا کدرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فقیر کیلئے اجازت نامه لکھا ہے جیسا که مشارکنح کی عادت ہے کہ خلفاء كيليح اجازت نامے لکھتے ہیں۔ حضور انور ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اہتیٰ مہرے مزین فرمایا اور دنیا کے عوض آخرت کا اجازت نامه عطا فرما يا اور مقام شفاعت مين نصيب عطا فرمايا-" ( دفتر سوم، حصه دوم، ص٥٠)

وسال مبارک سے تقریراً دس او پہلے بین 10/شعبان المعظم سون اھی شب، آپ کی اہلید نے فرمایا:۔ "ندمعلوم خدانے آج كس كس كے نام ورق بستى سے مطاع جول مے\_" حضرت مجدد الف ثانی علیه الرحمہ نے مید سنتے ہی فرمایا، تم مید بات فنک اور ترود سے کہہ رہی ہو، اس هخص کا کیا حال ہو گا جويد د بكدرباب اور جاناب كراوح محفوظ اس كانام مناويا كياب - (وصال احدى، ص٥٠٠) اس ارشاد گرامی سے بیبات معلوم ہوئی کہ آپ کی نظر لوح محفوظ یہ تھی۔ چناٹیے آپ کے ارشاد گرامی کے عین مطابق ای سال لینی ۲۹/صفر النظفر ۴۳ن اے کی رات کے آخری ھے میں آپ کاسفر آخرت کیا تفار سفر عشق تھا، سفر محبت تھا، سفر قرب تھا، سفر وصال تھا، ذرا ملاحظہ فرماییئے۔وصال والے دن

حضرت مجد د الف ٹانی ملیہ الرحمہ صاحب انفاس تنف۔ آپ کی نظر قضائے مبرم پر تھی وصال مبارک سے دس سال قبل

"میں ۲۲ سال سے زیادہ لیک عر نہیں دیکھا اور یہ قضاعے مبرم صاف صاف نظر آر ہی ہے۔"

میں ۲۹/صفر المظفر ۱۳۳۴ مروز دوشنبہ میچ کے وقت جان عزیزر حمت عل کے سپر و فرمادی۔

الله سجانه و تعالی نے اپنے عبیب لبیب حضور انور سلی الله تعالی علیه دسلم کی اس عظیم سنت میں سے حصہ عطافر مایا۔

حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ دسلم نے فرمایا تھا، جیسے زندگی بسر کروھے ویسے ہی اُٹھائے جاؤھے۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے فرز ند دلبند حضرت خواجہ محمد سعید علیہ الرحمہ نے پڑھائی۔ اس کے بعد صاحبزادہ مرحوم خواجہ محمرصادتی کے پہلو میں دفن کردیا ممیا یمی وہ جگہ ہے جہاں حضرت مجدد الف ثانی نے اپنی زندگی میں ایک نور دیکھا تھا اور اسى جگه تدفين كى وصيت فرمائى \_ حضرت مجدو الف ثاني عليه الرحد حالت تماز بيس ليني قبر شريف ميس حلوه افروز بيس ليني حالت مشاهده ميس بيس ثماز ميس

بایاں ہاتھ نیچے اور جب کفن دینے کیلئے ہاتھ کھیلائے گئے تو حاضرین نے دیکھا کہ دونوں ہاتھ متحرک ہوئے یہاں تک کہ دابناہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر زیرناف آئی ایسی نماز کی نیت باندھ لی۔ حاضرین نے آ فرین کی صد ابلند کی۔ حضرت خواجہ محر سعید ملید ارحہ نے فرمایا کہ جب حضرت کی مرضی ای میں ہے توای طرح رہنے دو۔

وصال کے وقت سنت نبوی ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سختی ہے یا بند رہنے کی تصبحت فرما گی۔ سسبحان اللہ مسبحان اللہ م جان بلب بیں مگر زُرخ جانی جانال ایمان جہال حضور ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی طرف ہے اور اس کیفیت بیس اس جذب و مستی

وصال کے بعد آپ کا جسد پر نور اتباع سنت نبوی سلی الله تعالی علیه وسلم سے معمور تفا۔ وصال کے وقت قبلہ رُح وانجی کروٹ پر رُ خسارے بیچے ہاتھ رکھ لیے تھے جو لیٹنے کامسنون طریقہ ہے۔ عمر شریف حضور انور سل اللہ تعانی ملد رسل کے سن شریف سے متجاوز نہ تھی۔

وصال کے وقت حضرت خواجہ محمد سعید علیہ الرحمہ نے حضرت مجدو الف ثانی علیہ الرحمہ کے ہاتھ سیدھے کر دیے تھے

الله سجانه و تعالى نے اپنامشا ہده رکھاہے جب ہی تو حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ " نماز اسطرح پڑھو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو"۔ حضرت مجدد الف ثانی ملیہ الرحمہ کا مزارِ مبارک سربند شریف (مشرتی پنجاب بھارت) میں مرجع خلائق عام ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال آپ کے روضہ انور پر حاضر ہوئے اور فیض باب ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں \_

صاحبرا دیائی: -(۱) بی بی رقیه با نو علیه الرحمه (۲) بی بی خدیجه با نوعلیه الرحمه (۳) بی بی آنم کلشوم علیه الرحمه-حضرت مجدد الف ثانی علیه الرحمہ کے خلقائے کہار کا سلسلہ دور دور تنک پھیلا ہوا ہے جن کی تعداد پہیاس سے زائد ہے چند خلفاء کے اساء گرامی مید بین: -(۱) صاحبرا دہ خواجہ محمد صادق (۲) صاحبرا دہ خواجہ محمد سعید (۳) صاحبرا دہ خواجہ محمد موسوم (۳) حضرت میر محمد نعمان (۵) شیخ طاہر لاہوری (۱) شیخ آدم بنوری (2) شیخ حسن برکی (۸) خواجہ محمد ہاشم کشی (۹) شیخ برد الدین سر مند ی (۱۰) خواجہ محمد اشرف کا بلی (۱۱) مولانا عبد الغفور سمر قند کی (۱۲) شیخ محبت اللہ مانک پوری (۱۳) شیخ احمد استنبولی

کتوب امام ریانی (حصہ اوّل، دوم، سوم)، اثبات النبوت، رسالہ روّ روائض، شرح ریاعیات خواجہ باتی باللہ، تعلیقات عوارف، رسالہ علم حدیث، رسالہ خواجگان تشفیدی، رسالہ متبلیلی، رسالہ مکاشفات غیبیہ، رسالہ آواب المریدین،

حضرت مجد دالف ثانى مليه الرحمه كي اولا وامجاديس سات صاحبز ادے اور تين صاحبز اديال تھيں۔

(۵) خواجه محد عینی طیدار حد (۲) خواجه محدا شرف طیدار حد (۵) خواجه محدیکی طیدار حد.

حضرت مجد والف ثاني عليه الرحم كي تصانيف بين ورج ذيل قابل ذكريس نـ

صاحبزادگان بین سب کے سب عارف کامل اور آفآبِ ولایت شے آپ کی اولا دامجاد کی تفصیل درن آذیل ہے:۔ (۱) خواجہ محمد صادق علیہ الرحمہ (۲) خواجہ محمد سعید ملیہ الرحمہ (۳) خواجہ محمد مصوم علیہ الرحمہ (۳) خواجہ محمد فرخ علیہ الرحمہ

اولاد امجاد و خلفائے کبار

مبداءومعاد،معارف لد نبيروغيره

## مجھے فرماتے متھے کہ ایک وادی میں ناگاہ ایک شیر میرے سامنے آئمیا۔ وہشت تنہائی بھی تھی اور اس ور ندہ کی بیبیت مجی فالب ہوئی

- توش سخت خو فزدہ اور لرزنے لگا اور اس جنگل سے بھاگنا بھی ممکن نہ دیکھا۔ مجبوراً حضرت مجدد الف ٹانی قدس سرہ کی حمایت کیلئے

و كما في ديار (زبرة القامات، ص ٣٥١)

التجا ک۔ اس تضرع اور آپ کی طرف توجہ کرتے ہی مجھے نظر آیا کہ آپ اپنے ہاتھ ٹس عصالیے ہوئے جلدی سے پہنچ گئے اور پوری قوت سے وہ عصا اُک شیر کے مند پر مارا۔ چر جب ٹس نے غور کیا توند حضرت ہی نظر آئے اور ند اُس جنگل میں وہ شیر

- سيد جمال جو ذوق وحال والے اور تهايت حق كويي اور حصرت مجد دالف ثاني قدس سره كے مقبول مريدول على سے بير،

- حیات ظاہری کی کرامات

الله سجاند و تعالى نے انبیاء علیم السلام کو معجوات اور اولیائے کا ملین کو کرامات عطافر مائیں ہیں قر آن کرتم میں حصرت سلیمان

ہتلا ہو گئے ،مرض کے غلبہ کی وجہ سے لوگوں نے اُن کے ساتھ اُٹھنے بیٹھنے اور کھانے بیٹے سے اجتناب کر ناشر وع کر دیا یمان تک کہ

ایک دن ایک مجلس میں اُن کے ایک خاص دوست نے مجی اُن کے ساتھ کھانے سے پر میز کیا۔ وہ اس دوست کے عار سے سخت شر مندہ اور رنجیدہ ہوئے اور آپ کی خدمت عالیہ ٹیں حاضر ہو کر توجہ اور عنایت کے ملتمی ہوئے۔ حضرت مجدد الف ٹانی قدس سرہ دِفور شفقت ورحمت کے باعث بہت مغموم ہوئے، اور اس مرض کے دفع کیلئے توجہ فرمائی اور اس مرض کوخود اپنے اوپر تھینج لیا۔ چنانچہ اُن کے بدن کا اثر آپ کے قدم مبارک پر آئمیا اور احباب نے دیکھا کہ مولانا محد صادق کا بی کے بدن پر اس کا اثر باتی ندرہا،

ہر چند کہ اس واقعہ کو دیکھ کر مخلصین کا اخلاق اور عقیدت آپ ہے بہت زیادہ پڑھ گئی کیکن اسلنے کہ دہ مرض آپ کی طرف منتقل ہو ممیا ۔ فودہ سب کے سب بہت عملین ہوئے اور بے چین ہو گئے۔ جب آپ نے صاحبز ادوں اور احباب کی پریشانی اور بے آرامی مشاہدہ فرمائی

یں سے تھے اور صاحب کشف تھے۔ معیشت کیلئے تجارت کرنے کیلئے فکرھار گئے ہوئے تھے۔ اُک زمانے میں ایک روز

"عجب معاملہ ہے۔ میں نے جاپا کہ محمد مسعود کے احوال کی طرف توجہ کروں تو آپ نے مکاشفے کی آگھ سے بہت حلاش کیا نے میں نے روئے زمین پر کہیں نہ پایا۔ پھر میں نے اور بھی غورے و کھنا چاہاتو اُس کی قبر نظر آئی کہ وہ ابھی قریب زمانے تی میں

یہ بات لوگوں نے سی تو جیرت میں پڑ گئے۔ آپ کے فرمانے کے چند روز بعد اُن کے زُفناہ نے آکر ان کی وفات کی خبر

حضرت مجدد الف ثانی قدس سرو کے چھوٹے بھائی شیخ محمد مسعود، حضرت خواجد باقی باللہ قدس سرو کے مقبول مریدوں

و پھر آپ نے بار گاوالجی میں التجااور تضرع کیا کہ آپ ہے بھی مر ض دور کر دیاجائے۔ چنانچہ اللہ پاک کی عنایت ہے دہ مر ض دُور ہو آلیا

اور آپ نے صاحبزادگان اور احباب کو اس کی خوشخری سنادی اور وہ اعضاء بھی د کھلا دیے کہ اُن پر بقضلہ تعالیٰ وہ اثر باقی شدریا۔

میح کے وقت اینے ایک خادم سے جو موجود تھافر مایا:۔

ساكى د (زيدة القلات، ص ١٨٥٨ ١٥٥)

المرسب في هكر اداكيار (زيدة القابات، ص ٣٥٣٠٣٥٣)

|                       | كرامات بعد وصال                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <b>€ ₹</b> ﴾                                                                                                |
| ، مرحبه نمازِ ظهر میں | حضرت مجدد الف ٹانی علیہ الرحہ کے ایک مقبول مرید شیخ پیر محمد فرماتے ہیں کہ ایک                              |
| أتحمول سے دیکھا کہ    | ۔ بڑے صافبزادے حفرت نواجہ تھ سعیہ علیہ ارحہ امامت فرما رہے تھے جس نے لیکا '                                 |
|                       | رت مجد والف ٹافی ملیہ الرحمہ میرے برابر کھڑے ہیں اور چو مکلہ میرے اور اُن کے ور میان اس جماعت               |
| (زبدة المقامات، ص٠٠٠) | َ بِ نَهِ مِير اباتھ يَكُرُ كر جھے اپنے قريب كرايا كه پحر فاصله ندر باہ پھر جب سلام پھير اتو آپ نظر نہ آئے۔ |
|                       | <b>∢2</b> }                                                                                                 |
| ر فقيه البند حفرت شاه | راقم الحروف کے بیرو مرشد برحق حضرت مفتی اعظم مندشاہ مجد مظهر الله علیہ الرحمہ کے جد امج                     |
|                       | مسعود محدث وہلوی علیہ الرحمہ کے مرید باصفا اور خلیفہ اجل حضرت شاہ محد رُکن الدین الوری علیہ ا               |

دادی، دادی

جن میں حضرت خواجہ غریب نواز بھی تشریف فرما ہیں۔ ہم ایٹی طلب لیے حاضر تھے اور اُدھر سے ارشاد ہو رہا تھا

حفرت شاہ محمد رکن الدین الوری علیہ الرحمہ کے ایک مخلص بزلہ سنج شاعر سیف صاحب جب حضرت کی عطا کروہ کلاہ کو

ازیں کلاہ ہوئے دوست می آید "كد تمهارے كلاه اور ثولى سے مارے محبوب كى خوشبو آتى ہے۔" یہ داقعہ جب مولوی سیف نے حضرت سے آگر عرض کیا تو آگھوں میں آنسو آگئے اور بہ قت طاری ہوگئ، آپ نے فرمایا،

حضرت شاہ محمد رکن الدین الوری فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم نے مشاہدہ کیا کہ تمام ارواح طیبہ موجود ہیں

ہم نے دیا ہم نے دیا ہم نے دیا

حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ کے روضہُ انور پر حاضر شفے اور مراقبہ فرما رہے تھے کہ نوازشات امام ربانی ہو کیں اور

قبرشريف اواز آئي:

"واديم، داديم، داديم" - (يرم جانال، ص١٣٨)

پہن کرروضہ مجد دیر حاضر ہوئے تو وہاں سے آواز آئی کہ

اگر دہنہ تو ازیں کے تو جمیں کون تو ازے گا۔ (برم جاناں، ص ١٣٨)

لیٹی ایک تالیف مواعظ مظہری میں خانوادہ مجددیہ کے چیٹم دیج اغ حضرت مولانا محد ہاشم جان سر مندی ملیہ الرحدے حوالے سے

سیّد سلیمان عدوی ابتداه میں اولیاه الله اور صوفیا کرام سے کوئی عقیدت نہیں رکھتے تھے ای زمانے کا ایک عبرت انگیز اور سبتی آموز داقعہ سیّد صاحب نے سندھ کے ایک مشہور و معروف عالم حضرت مولانا پیر ہاشم جان صاحب مجد دی فار و تی سر ہندی سے کرایئ کے زمانہ تیام میں بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایاہ میں چند احباب کے ساتھ کبی سے حافظ عبد الحکیم کے پہال ہے واپس ہوا تواحباب نے سرمند شریف میں فاتحہ خوانی کیلئے اصرار کیا چنانچہ ہم سب لوگ سرمند پہنچ جھے چونکہ اولیاہ اللہ سے کوئی خاص عقیدت ند محمی اس لیے میں باہر معجد کے احاطے والی دیوار پر جوتے بہنے ہوئے بے تکلفانہ پیر افکاکر بیٹھ کیا اور احباب اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد کیاد بکھتا ہوں کہ در گاہ سے ایک نورانی صورت سفیر ریش بزرگ میری طرف چلے آنہے ہیں، مجھ پر بیبت طاری ہوگئ

حضرت مجد والف ثاني عليه الرحمه كى ايك كرامت بيان فرمائى ب انبى كى زبانى سنته: -

اس سوال وجواب کے بعد مجھ پر ایک کیفیت طاری ہوئی کہ میں ہوش میں ندرہا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا،

جب احباب فاتحہ خوافی کے بعد واپس آئے تو مجھ کو اس حالت میں ویکھا بیپوش پڑا ہوں۔ منہ سے جماگ لکل رہے ہیں،

ميل نے عرض كيا، "خوائده ام اماائد كے فهمسيده ام" ميل نے پارھے تو بين كيكن بہت كم سمجا ب

كيونكه يهال اس ونت كونى نه تفاوه بزرگ ميرے سامنے آگر تشهر كئے اور فرمايا:

«مكتوبات ماخواندة؟ (لون مير عطوط يرص بين) من في واب ديا، "خواندهام" (يرص بين)

انہوں نے یانی چیر کا تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آیا اور سارا ماجر استایا۔ (مواعظ مظہری، ص ۸۰)

غراج تنسين حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ کو جن مشائخ، علاء، عرفاء اور وانشوروں نے خراج محسین پیش کیا ان میں بیہ حضرات قابل ذكرين: ﴾ ﴿ صَحْمِدالله تَطبِ عليه الرحم ﴾ ﴿ تُواجِهِ مجمَّعِ والله المعروف به تواجه تورد عليه الرحم ﴾ ﴿ فواجه عبد الماحد وحدت عليه الرحم 🥫 حفرت شاه ولي الله محدث وبلوي مليه الرمه 🗧 حفرت شاه عبد الغني مهاجر مدنى عليه الرحمه 🗧 ذاكثر محمد اقبال وغيره وغيره-حضرت مجد د الف ثاني مليه الرحمه علاء صوفيه ، مڤكرين مشرق، محققين مغرب اور محققين مشرق كي نظريس بزے متاز تھے جس کی تفصیل حضرت مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب نے لینی تالیف ''سیر ت مجدد الف ثانی'' کے صفحہ ۳۰۹۳ تا ۲۰۹۳ میں بیان فرمائی ہے۔ حصول بركت كيليج يهال حضرت مولاناعبد الرحمن جامي عليه الرحمهء حضرت فواجه عبد اللدابن حضرت فواجه بإتى بالله عليه الرحمه اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی علیہ الرصہ کا وہ خراج محسین پیش کیا جاتا ہے جو انہول نے حضرت مجدو الف ثانی علیہ الرحمہ کے حضور پیش کیا۔ 614 مولانا عبدالرحمن جامي که برند از ره پنیال بحرم قاقله را ناقع گر کند این سلسله را طعن تصور حاثا لله كه بر آرم بزبان اي گله را ہم شیران جہاں بت ایں سلسلہ اندر وباہ جہ جنیاتد کہ مجملا ایں سلسلہ ار (روض الاذحار في ذكر الاخبار، مطبوعه ديلي، ١٣١٣ إه)

خواجه عبدالله (اين قواجهاقي الله)

اماع زمال قطب اقطاب عالم کہ چوں او ند انم کہ مگذشت یک تن زبس بهت و وسعت فیض باطن به تجدید الف دوم شد معین چ بیر شفاعت به محشر در آید چانے نہاں گردش زیر امن

( فيخ بدر الدين مرجندي، حضرات القدس، مطبوعه لابور، ١٣٣٣ هـ، ١٣٥٥)

شاه ولي الله محدث دهلوي

ان کی جالت شان یہاں تک پینی ہے کہ ان کے متعلق بے خطر کیا جاسکتاہے کہ ان سے نہیں محبت کرتا مگر مومن مثقی اور فيين بغض ركهتا عمر فاجر شقي۔ (شخ عمد صالح الزواوی تشفیدی الجددی المفلهری المکی: نفائس السانحات فی تذبیل الباقیات الصالحات،

مطبوعه مكم محرمه- + وساياه، ص + س)

دُرود وسلام بهيجار (مبداءومعاد،ص۴۰۱)

## **ارشادات مجدد الف ثانی** طے الرحم مبارک ہے وہ مخض جس کے دل میں خدا کے سواکسی غیر کی محبت نہ ہو۔ علاء کیلئے و نیا کی محبت اور رغبت ان کے جمال کے چیرے کابد نما داغ ہے۔

فقراء کی محبت سرماییر آخرت ہے کیونکدیجی لوگ اللہ کے ہمنشیں ہیں۔

اگر قلب الله تعالی کے سواغیر کی طرف مائل ہے تو خراب واہتر ہے۔ د نیاظاہر میں بہت میشی ہے اور اس کا باطن بہت خراب زہر قائل ہے۔

دونوں جہاں کی سعادت کا نقذ دونوں جہال کے سر دار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع سے وابستہ ہے۔

نماز سب عباد توں میں بہتر عبادت ہے اس کو خصنوع و خشوع سے با بھاعت ادا کرنا جاہے۔ خدا کی نعت ہے کہ جو انی میں یادِ خدا کرے اور بڑھائے میں اُمید مغفرت رکھے۔ دل کا اطمینان اللہ کے ذکرہے ہوتاہے ذاکر اور نہ کور کے در میان ایک قسم کاعلاقہ پیدا ہو جاتا ہے۔

فرض کو چھوڑ کر نقل میں مشغول ہونالا یعنی میں داخل ہے۔ الله تعالى نے انسان كوايين والدين كے ساتھ احسان كرنے كا تھم دياہے۔

مالداروں کی صحبت سے بچناچاہئے اور فقراء کی محبت اختیار کرنی چاہئے۔ وقت کوغنیمت جان کر کام وقت پر کریں نہ معلوم پھر وقت ملے یانہ ملے۔

ونیا کے معاملات سے پریشان اور تنگ دل ند ہوں ہیر و نیامقام فتاہے۔ الله تعالیٰ کی حدی کہ جس نے اپنے طالیوں کو اپنی طلب میں بے قرار ویے آرام ر کھاہے۔

الله تعالیٰ کافیش عام ہر برے بھلے کے سامنے ہے بعض اس کو قبول کرتے ہیں بعض قبول نہیں کرتے۔

الله تعالى اولياءالله كے دوستوں كويد بخت نہيں كرتا۔

جس قدر آدمی زیاده مول کے اس قدر رزق زیاده آئے گا۔

جعیت کے ساتھ حق تعالی کو یاد کرنا جائے اور متعلقین کا فکر حق تعالیٰ کے کرم کے حوالے کرنا جائے۔

کلمه سیحان الله و جمه م سوننا بار روز پر هناچاہے اس کاحساب بے حساب ہے۔

اے عزیز د نیادار العمل ہے اور دار الجز ااور سز ا آخرت ہے۔ • اس جبال میں مصائب وغم اور حزن واندوہ خدا کی بہترین نعت ہے۔ ٠ خدا کی معرفت اس پر حرام ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت رائی کے دانے کے برابر ہو۔ کلمه طبیبه، طریقت حقیقت اور شریعت کاجامع ہے۔ الل الله كي صحبت بين ايك ساعت ربنا مجابدون كے كئي چلون سے بہتر ہے۔ اے عزیزر فیق، گناہ کے بعد ندامت اور عابزی پیداہونا نعت عظیم ہے۔ نیکی کرنے کے بعد تکبر عجب پیداہوناز ہر قائل اور مرض مہلک ہے۔ قرآن مجيد تمام احكامت شرعيه بلكه تمام كذشته شريعتوں كاجامع ہے۔ خاصان خدالین نیکیوں کوخدا کی طرف منسوب کرتے ہیں اور جملہ برائیوں کو اپنی ذات سے جانتے ہیں۔ دُرود شريف اور ذكر دونول كاثواب اوراجر حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كوبرابر مكنيتا ہے۔ حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری شردہ سنت کو زِندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سوشہیدوں کا تواب عطافرمائے گا۔ عام لوگوں کے نزدیک مر دہ زندہ کر دینا ہڑی کر امت ہے لیکن خاصانِ خداکے نزدیک دل مر دہ کو ذکرِ حق سے زندہ کر دینا ہر راحت اور ہر تکلیف کے وقت خدا کی حمد کرنی چاہئے۔ خدا کی جناب سے ناأمیدی كفرے اس كى رحت سے أميد وار مونا چاہے۔ الله تعالى كاكوئى كام حكمت اور بهترى سے خالى نہيں۔ دل خواہ مومن کا ہویا گئیگار کا، دل کی ایذاہے بچتا جائے۔ • سب سے بہتر نفیحت ہے کہ شریعت کی پیروی استقامت کے ساتھ کریں۔ ٠

انسان میں جس قدر کمالات ہیں بیرسب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔

سنت کی پیروی کریں اور بدعت سے اجتناب کریں۔

٥

٠

### ماخذ و مراجع

القرآن الحكيم\_

متوبات امام ربانی مترجم عمر سعید احر فتشبندی، مطبوعه کراچی • س<u>حوا</u> و

حضرات القدس حصه دوم مرحبه حضرت علامه بدر الدين سر مندي \_مطبوعه سيالكوث ١٩٠٣] ه

زبدة المقامات مر تيد حفرت علامد محد باشم كمشى مليد ازحد - مطبوع سيالكوث 2 و ١٠٠٠ ع

ميداه ومعاد مصنفه حفرت مجد والف ثاني مليه ارمه مترجم مولاناسيّد زوار حسين شاه مطبوعه كرايي ۴ وسايره /١٩٨٢م

حضرت مجد داوران کے ناقدین مصنفہ شاہ ابوالحسن زید فاروتی مطبوعہ دبلی ہے <del>وسوار</del> / <u>ے 194</u>0م

دُرِلاثاني مر ويد مولاناشاه محر بدايت على مليه الرحد-مطبوع كراجي + <u>١٣٠</u>٠

وصال احدى مر وبد دُاكثر غلام مصطفیٰ خان \_مطبوعه كرايي ١٣٨٨م

ميرت ميددالف ان مرتبريروفيسر ذاكر محدمسود احد مطبوع كرايي ١٩٩١ه / ١٩٩٥م

🗆 ٦ - حضرت مجد والف ثاني مصنف يروفيسر ذاكثر محد مسعود احد\_مطبوعه كرايي ١٣١١هم ١ ٢١٠مام ٦٦ صراط منتقيم مصنفه يروفيسر فاكثر محد مسعود احد مطبوع كرايي ١٩٩١ء

= ٦ مواعظ مظيري مرتبريروفيسر ذاكثر محرمسود احد مطبوعه كرايي ١٣٩ه / ١٠٠٠م

= ٦ بزم جانال مر تبد ذاكر الوالخير محد زير - مطبوعه حيد رآباد سنده ١٩٨٠ ء

- ٦ کليات اقبال\_مطبوعه کراچي <u>١٩٩</u>٩ء

 ٦ بثائر الحسنات مؤلفه محربدر الاسلام محددى مطبوعه جلم پنجاب استام □ حصن حسين مؤلفه ام محد بن جزري\_مطبوعه الامور\_

تا كدالجوابر مصنف محر يجي تادني طيد الرصد مطبوع كرايى ١٩٤٨م

= ٦ معين البندموّلفه واكثر ظبور الحن شارب (وهل)\_مطبوعه لابور اإوام

= ٦ شرح تصيده برده شريف مصنف امام محدين معيد بوجيري عليه ارمه شارح علامه ابوالحسنات محمر احمد قادري. مطبوعه لاموري ١٩٨٧م

= = فضائل درود\_مطبوعه لامور\_

ولى كے بائيس خواجه مؤلفہ ڈاکٹر ظهور الحن شارب (وہلی)۔ مطبوعہ لاہور ۱۹۸۴م

2

8

9